## 30 - جارليس

ابن صفی

اس وقت کیپٹن فیاض کی کھو پڑی ہوا میں اڑگئ تھی۔ جب اس نے عمران کے ساتھ شہر کی ایک طوائف دیکھی۔ طوائف کو وہ اچھی طرح پہچا نتا تھا کیونکہ ایک باروہ منشیات کی تجارت کرنے والے ایک گروہ کے ساتھ پکڑی گئی تھی اور خود فیاض ہی نے اس کا بیان قلم بند کیا تھا۔

اب فیاض کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر اب کیا ہوسکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وعوت نامے پر مسٹر اور مسزعمران لکھ کراس نے ایک بہت بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ لکھا تھا یو نہی ندا قا اور اس خیال کے حت کے عمران اگر زیادہ موڈ میں ہوا تو روشی کو بھی ساتھ لیتا آئے گا۔ جس کی خوش مزاجی فیاض کو بے حد لین تھی۔

دعوت نامے فیاض کی نگرانی میں بھجوائے گئے تھے اور عمران کے دعوت نامے پراس کا نام اور پتہ فیاض ہی نے تحریر کیا تھا۔ یہ دعوت عمران اور فیاض کے مشتر کہ دوست خان دلا ور کی طرف سے دی گئی تھی۔ خان دلا ور شہر کے بڑے سر مایہ داروں میں سے تھا اور زمانہ حصول علم کے چندسال اس نے عمران کے ساتھ انگلینڈ میں گزارے تھے اور اس کی باغ و بہار طبیعت کا بیحد مداح تھا۔ ہرسال وہ دسمبر کا مہینہ اپنی دیمی کو ٹھی میں گزارتا تھا۔۔۔۔تنہانہیں بلکہ بے فکروں کی ایک بہت بڑی بھیٹر کے ساتھ ۔۔۔۔درجنوں دوست مدعو کئے جاتے جن کا قیام ایک مہیئے تک اسی کو ٹھی میں رہتا۔ محیلہ اقسام کی تفریحات ہوتیں۔۔۔۔۔دربان اور محمد سیر وسیاحت میں گزرتا

۔۔۔۔۔۔اور راتیں رانگ ورنگ کے لیے مخصوص ہوتیں۔ شراب پانی کی طرح اٹھتی۔ شہر کاسب سے مشہور آرکسٹر رائیک ماہ کے لیے آنگیج کیا جاتا۔۔۔۔بہر حال ساراد سمبر کوکڑھی کے اندر کا اکھاڑا بنی رہتی۔

02

خان دلا ورتھا تو کنوراہ ہی مگرزندہ دل آ دمی تھا۔خود بیوی نہیں رکھتا تھا۔ مگر دوستوں اوران کی بیویوں پر بے دریغ خرچ کرتا تھا۔اس بار جب وہ کوٹھی کے سالانہ جشن کے سلسلے میں دعوت نامے بھجوانے لگا تو فیاض نے عمران کا نام بھی لیا۔

"ارے۔۔۔یاروہ تو آتا ہی کب ہے،اس سے پہلے بھی کئی باراسے مرعوکر چکا ہوں "؟۔خان دلاور نے جواب دیا تھا۔

"میراخیال ہے کہ آج کل اسے فرصت ہے "۔

اوراباس کے ہاتھوں کےطوطےاڑ گئے تھے۔

"اجھاتو پھر بھیجو۔ جھےتو اتنا پسند ہے کہ ہر وقت ساتھ رکھنے کو جی چاہتا ہے۔ آہا ہڑا لطف آئے گا۔ آ آجائے۔۔۔۔۔ خواتین کے لیے کھلونا بن کر رہ جائے گا۔۔۔۔۔ ہاہا۔۔۔۔۔۔ کیا آدی ہے ۔۔۔۔۔۔ ارے یار۔۔۔۔ فیاض۔۔۔ لندن میں اکثر بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے گھر چھوڑنے آیا کرتی تھیں۔۔۔۔ ہم دونوں ایک ہی فلیٹ میں بہت دنوں تک رہے ہیں۔ ایک ہار کا لطیفہ سنو، ایک باراسے ایک بہت ہی بھولی بھالی لڑکی گھر پہنچانے آئی تھی کہنے گئی کہنے گئی کہ یہ راستہ بھول کئے تھے۔ ایک جگہ کھڑے بچوں کی طرح رورہے تھے۔ بمشکل تمام انہیں اپنا پیتا یاد آیا تھا لیکن پھر بھی شبہ تھا کہ ہوسکتا ہے بتا انہیں غلطیاد آئیا ہو۔ میں نے اپناسر پیٹ لیا۔ لڑکی اس سے آئی متاثر ہوئی تھی کہ اکثر اس کی خیریت یو چھنے گھر جاتی رہتی تھی۔۔۔۔اسے خود عورتوں میں دلچیسی تھی نہیں موئی تھی کہ اکثر اس کی خیریت یو جھنے گھر جاتی رہتی تھی۔۔۔۔اسے خود عورتوں میں دلچیسی تھی نہیں فیاض نے عمران کے لیے بھی دعوت نامہ بھجوادیا اور لفانے پر تفریخ اسٹر اینڈ مسرعلی عمران کھوادیا۔ فیاض نے عمران کے لیے بھی دعوت نامہ بھجوادیا اور لفانے پر تفریخ اسٹر اینڈ مسرعلی عمران کھوادیا۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

عمران اس طوائف کے بازومیں ہاتھ ڈالے کھڑا گاڑی سے اپناسامان اتارر ہاتھا۔خان دلاور نے اس کا ستقبال کیا۔

"ہیلو۔۔۔۔عمران پر جوش انداز میں اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا۔ "بہت بدل گئے ہویار۔۔۔۔ اوہ۔۔۔۔ان سے ملو۔۔۔۔مسسز عمران ۔۔۔۔اورڈ ارلنگ۔۔۔۔یہ ہیں دان خلاور ۔۔۔۔ میرے بہت ہی برانے دوست "۔

03

خان دلا ور نے طوا کف سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "آپ تو عاجز ہوں گی اس سے۔۔۔اب دیکھئے اس نے میرانام ہی الٹ دیا۔ میں خان دلا ور ہوں "۔

"هوهو،سوپر فیاض "عمران دانت پر دانت جما کر چیخا۔ "تم بھی ہو۔۔۔بیگم سے ملو۔۔۔۔ ڈارلنگ بہ ہیں سوپر فیاض "۔

طوائف نے اس کی طرف بھی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایالیکن اس کا ہاتھ کا نپر ہاتھا کیونکہ وہ بھی فیاض کو جانتی تھی۔ فیاض کی خوان کے گھی تھی۔ فیاض کو جانتی تھی۔ فیاض کو جانتی تھی۔ فیاض کی کی خوان کے گھی کے کہ کو جانتی تھی۔ فیاض کو جانتی کی خوان کے کہ کو جانتی کی کے خوان کے کہ کو جانتی کی کے خوان کے کہ کو جانتی کی کے کہ کو جانتی کی کے کہ کو جانتی کی کے کی کے کہ کو جانتی کی کے کہ کو جانتی کی کے کہ کو جانتی کی کھی کے کو جانتی کی کے کہ کو جانتی کی کے کہ کو کی کے کہ کی کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کی کے کہ کی کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے

" مگریار۔۔۔بڑے ہے مروت ہو"۔خان دلا ورنے کہا۔ "چپکے چپکے شادی کرلی، کم از کم اطلاع تو دیتے مدعونہ کرتے کوئی بات نتھی"۔

" کیا بتاوڈ بیئر، بیشادی بہت جلدی میں ہوئی ہے۔شادی سے دو گھٹٹے پہلے بھی مجھے ہیں معلوم تھا کہ شادی ہوجائے گی۔سویر فیاض جانتے ہیں "۔

"خیر۔۔۔۔چلو۔۔تم ہمیشہ کے بہانے ساز ہو،اچھی طرح نیٹوں گاتم سے "۔

مرعوئین کے لیے پہلے ہی سے کمرے درست کر دیئے گئے تھے۔شادی شدہ جوڑوں کے لیے کمرے مخصوص تھے۔

تھوڑی دیر بعد فیاض نے عمر نا کوبلیئر ڈروم میں تنہا جا پکڑا۔اسےاس طوا کف کی وجہ سے پریشانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نہ جانے کتنوں کی پکڑیاں اچھلیں گی اس سلسلے میں ۔۔۔۔۔۔" "اسے تم کیوں لائے ہو"؟۔ فیاض نے اس کا باز وجھنجھوڑ کر کہا۔

عمر ناہ کا ابکارہ گیا۔اس انداز میں بلاکی معصومیت تھی۔ پچھ دیر تک وہ کھڑا لیکیں جھپکا تار ہا پھر کھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ "یار فیاض۔۔۔۔۔ابتم مجھے خود کشی پرمجبور کرو گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سر پھوڑلوں محض تمہاری وجہ سے کھڑے کھڑے شادی کرنی پڑی۔نہ سہرانہ تفتع ،نہ دولہا، نہ بارات، دل کے ارمان دل ہی میں رہے۔۔۔۔ابتم کہہ رہے ہو،اسے کیوں لائے ہو"۔

"میں اسے جانتا ہوں۔وہ ایک سڑی ہوئی طوائف ہے"۔

"اچھاجی" عمران نے آئکھیں نکالیں چند کمھے دانت پیتار ہااور پھر بولا۔ "اتن جلدی میں کوہ قاف کی پری

04

کہاں سے بیاہ لاتا۔۔۔۔اب مجھے غصہ نہ دلا و۔ورنہ اچھانہ ہوگا۔تمہارادعوت نامہ ملتے ہی میں نے کوشش کی تھی کہ خان بہا دربلبل بخش کی صاحبز ادی سے شادی ہوجائے مگرانہوں نے دھکے دلوا کراپنی کمیاونڈ سے باہرنگلوا دیا۔پھر میں کیا کرتا۔

بے حیائی لا دکر ڈیڈی کے پاس بھی گیا تھا۔ وہ میری خواہش من کر ہکا بکارہ گئے۔ پھر شا کدان پرخوشی بھی ہوئی تھی۔ لیکن کھڑ ہے گھاٹ وہ بھی میری شادی نہ کراسکے۔ میں نے دعوت نامہ نکال کر دکھایا کہنے گئے لطحی سے مسٹراینڈ مسسز لکھ دیا گیا ہوگا۔ میں نے کہا کچھ ہوتنہا نہیں جاوں گا۔ پھر میں نے انہیں یا ددلایا کہ ایک باران کے ایک دوست نے انہیں ہرن کے شکار کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا۔ جس پرتح مریقا۔

"مسٹرر حمان مع بندوق"۔

ان دونوں ان کی بندوق مرمت کے لیے گئی ہوئی تھی لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے۔انگلی کی بندوق ما نگ لی تھی۔ پھر میں اسلیے کیسے جاسکتا ہوں اس پروہ بہت خفا ہوئے اور مجھے بیوی اور بندوق کا فرق سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔میرے لیا پچھ بھی نہیں پڑا۔۔۔۔ابتم ہی بتاوسو پر فیاض پھر میں کیا فیاض دانت پیتار ہا۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اب کیا کہے جمافت اسی سے سرز ہوئی تھی۔ "دیکھو،عمران اگراس طوا نف کی وجہ سے یہاں کوئی بے ہودگی پھیلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا"۔اس نے کہا۔

"سوپر فیاض ۔ "بیہودگی اسی صورت میں پھیل سکتی ہے۔ جبتم لوگوں کو بتاتے پھروکہ وہ شہر کی ایک سڑی طوا کف ہے"۔

"ہوسکتا ہے کچھ لوگ اسے جانتے بھی ہو"؟۔

"اس کی فکرنہ کرو۔ آج کل میں ساج سدھار کے لیے بھی کا م کررہا ہوں "۔اس وقت بات اس سے آگے ہیں بڑھی تھی۔

\*\_\_\_\_\*

عمران کمرے میں آیا۔طوائف دونوں ہاتھوں سے سرتھامے فرش پراکڑوں بیٹھی ہوئی تھی۔عمران کو دیکھتے ہی بچسٹ بڑی۔

"يرآب نے کہاں لا پھنسایا جناب"؟۔

"ارے۔۔۔۔تم کیسی باتیں کررہی ہو۔کیا یہاں خوش نہیں ہو۔اگر ہماری بیگم محتر مہ نمیں بتائے بغیر چیکے سے مرنہ گئی ہوتیں تو ہم تہ ہیں کیوں ساتھ لاتے ۔۔۔۔۔ تنہا تو نہیں آسکتے تھے کیونکہ دعوت نامہ تم د کیے ہی ہو،الیی دعوتوں میں بیوی بہت ضروری ہوتی ہے اگر نہ ہوتو احباب کے چہروں پر پھٹکار بر سے لگتی ہے تہ ہمیں آخر فکر کس بات کی ہے۔کھا ویدیوعیش کرو۔۔۔۔اور ہال ۔۔۔ یہاں نہایت نفیس قتم کی اسکا چ۔۔۔۔اور پر تگا لی شراب پانی کی طرح بہے گی "۔
طوائف اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے گئی پھر بولی۔ " کہاں ہے، مجھے ابھی تک تو نہیں ملی "۔
" ملے گے۔۔۔ ملے گی "۔

" مگریہاں جو پولیس آفیسر ہے۔ مجھے بہت گھور گھور ہاتھا۔ اس سے ڈرلگتا ہے "۔

"ارے وہ تو اپنایار ہے ۔ تم خواہ نخواہ مری جارہی ہو۔ اور دیکھواٹھوا ورکری پر بیٹھ جاو، اس طرح فرش پر
اگڑوں بیٹھنے سے زکام ہوجا تا ہے "۔

"مجھے پہلے بھی اکڑوں بیٹھنے سے زکام نہیں ہوا"۔

" نیچے قالین ہے نا، شمیری قالین، آج کل سارا شمیر برف سے ڈھکا ہوا ہوگا"۔

" نیچے قالین ہے نا، شمیری قالین، آج کل سارا شمیر برف سے ڈھکا ہوا ہوگا"۔

" نیچے قالین ہے نا، شمیری قالین، آج کل سارا شمیر برف سے ڈھکا ہوا ہوگا"۔

" بیٹے، آپ تو مذاح کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ "اس نے بڑے پڑا نداز میں کیک کر کہا۔

" بیٹے، آپ تو مذاح کرتے ہیں۔ سیام شروایا۔ " ہمیں اپنی ریاست یاد آگئ تھی "۔

" کی نہیں " عمران آئیس کھول کر بولا۔ " ہمیں اپنی ریاست یاد آگئ تھی "۔

" مگر نواب صاحب۔ یہاں کا سارا کا رخانہ انگریزی معلوم ہوتا ہے۔ میں کیسے کیا کروں گی "؟۔

" س کی پرواہ مت کرو۔ سبٹھیک ہوجائے گا"۔

" س کی پرواہ مت کرو۔ سبٹھیک ہوجائے گا"۔

اتے میں دو پہر کے کھانے کا گانگ بجا۔۔۔۔اورعمران نے اس سے کہا۔ "جلدی سے تیار ہوجاو۔ اب ہم دو پہر کا کھانا کھائیں گے "۔

06

ڈائننگ ہال میں ستائیس آ دمیوں کے لیے میزیں لگائی گئے تھیں۔ تیرہ عور تیں اور تیرہ مرد۔۔۔خان دلا ور کا جوڑا یوں پورا ہوا تھا کہ اس کی ایک دوست لیڈی ڈاکٹر جبین بھی یہاں موجود تھی۔اسکا پورا نام مہ جبین تھا۔لیکن وہ صرف ڈاکٹر جبین کہلاتی تھی ۔عمر تیں سال سے زیادہ نہیں تھی۔۔۔۔خاصی دکش عورت تھی۔ کچھ تھوڑی بہت شاعری بھی لر لیتی تھی۔اورا کثر بڑے فخریدا نداز میں کہا کرتی تھی کہ اسکا سلسلہ نوابین اود ھے تک جا پہنچتا ہے۔
سلسلہ نوابین اود ھے تک جا پہنچتا ہے۔
ستائیسواں اداس آ دمی کیپٹن فیاض تھا۔۔۔لنڈ ورا۔۔۔۔ بجوڑ۔ اس کی بیوی پردے میں نیاش بیس ہی تھی کہ اس قسم کی دعوتوں میں فیاض کے ساتھ حصہ لیتی۔۔۔۔ نہیں رہتی تھی لیکن اتنی آزاد خیال بھی نہیں تھی کہ اس قسم کی دعوتوں میں فیاض کے ساتھ حصہ لیتی۔۔۔۔

ویسے فیاض خود بھی نہیں جا ہتا تھا کہ وہ ایسے مواقع پر بھی اس کی چھاتی پر سوار رہا کر ہے۔ اتفاق سے ڈکٹر جبیں اور عمران کوایک ساتھ ہی جگہ ملی ۔ طوائف بھی اسی میز پر تھی لیکن کیپٹن فیاض شائداس وقت عمران سے دور ہی رہنا چا ہتا تھا۔

عمران نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کھانے کے دوران میں طوا نَف سے بار بارغلطیاں سرز د ہوئیں ایک بارتواس نے دانتوں میں بھنسا ہواریشہ فورک سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر جبین بھی متحیرانہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھتی اور بھی طوا نَف کی طرف عمران کے چبرے پر توجما قت کے جلوے برس ہی رہے تھے۔

طوائف کو چھچے سے سوپ بینا گراں گزرر ہاتھااس لیے اس نے اسے خالی گلاس میں الٹ دیا۔ "ہائیں ۔۔۔۔ یہ کیا"؟۔ دفعتا عمران نے آئکھیں نکال کر کہا۔

" گھرىرىجى توميں ايسے ہى بيتى ہوں " \_طوائف منمنائی \_

" گھر پر تو ہم بھی لوٹے کی ٹوٹنی سے سوپ پیتے ہیں " عمران نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ مگر بیگم ۔۔۔۔ بہم گھر سے باہر ہے۔خاندانی وقار کا خیال رکھو"۔
"جی بہت ۔۔۔۔ اچھا۔۔۔۔ "وہ سعادت مندانه انداز میں منمنائی اور سوپ کو پھر پلیٹ میں انڈیل دیا۔ڈ اکٹر جبین کوہنی آگئی۔لیک عمران بے تکلفانه انداز میں نوالے چباتارہا۔۔۔۔ طوائف انڈیل دیا۔ڈ اکٹر جبین کوہنی آگئی۔لیکن عمران بے تکلفانه انداز میں نوالے چباتارہا۔۔۔۔ طوائف

07

عمران نے اس کی بھی پرواہ ہیں کی ۔۔۔۔ ڈاکٹر جبین کے چہرے پرندامت کے آثار صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ جاسکتے تھے۔

دفعتااس نے طوائف سے کہا۔ "آپ نے ہاتھ کیوں روک لیے "؟۔

کوشا ئداسکی ہنسی گراں گزری تھی لہذاوہ ہاتھ روک کربیٹھ گئی۔

"جی ۔۔۔ بس کھا چکی ۔۔۔۔ "طوائف نے براسامنہ بنا کرکہا۔

" کھاوکھاو۔۔۔۔۔ "عمران منہ چلاتا ہوابولا۔ "اسی لیے ہم کہا کرتے تھے۔بیگم کہ پر دے کی بو

بوبن رہناٹھیک نہیں ہے۔ ابتم خودہی دیکھو کتمہیں کیسی دشواریاں پیش آرہی ہیں "۔
"جی میں ۔۔۔۔ کھا چکی ہوں ۔۔۔۔۔ الاقتم "۔
"خیرخیر "عرنا سر ہلا کر بولا۔ "ابتم رات کا کھانا اپنے کمرے ہی میں کھاوگی "۔
"ارے ایسابھی کیا"؟ ۔ ڈاکٹر جبین بول پڑی ۔
"پھر ہتا ہے ہم کیا کریں ۔۔۔۔۔۔ "؟ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔
"پیا جنبیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانانہیں کھاسکتیں اگر زبردتی کھاناہی پڑے تو بو کھلا ہے میں پلیٹیں تک چہاسکتیں ہیں "۔
چہاسکتیں ہیں "۔
"جی ۔۔۔۔۔۔واہ ۔۔۔۔۔ بڑے آئے کہیں کے "طوائف منمنائی۔
"آپ زیادتی کررہے ہیں جناب ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر جبین نے کہا۔ "ایسابھی کیا"؟۔

\*\_\_\_\_\*

رات کاجشن بڑاشا ندارتھا۔کوٹھی کاوسیع ہال بقعہ نور بناہوا تھا۔خان دلا ور نے اس دیہی کوٹھی پرلا کھوں خرچ کئے تھے۔کوٹھی سے تقریبا چارفرلا نگ کے فاصلے پرآئیل انجن سے بحلی فراہم کی جاتی تھی۔ جسے وہاں سے تاروں کے ذریعے کوٹھی تک لایا گیا تھا۔اورکوٹھی میلوں دور سے جگمگاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ بڑے ہال میں درجنوں برتی قبقے روشنی بھیرر ہے تھے اور آرکسٹراکی تیز آواز سے گویا جھت اڑی جار رہی تھی۔

08 رقص کااہتمام تھا۔ گرابھی تو شراب کی ٹرالیاں گردش کررہی تھیں۔ طوائف نے عمران نے پوچھا۔ "تو پھر۔۔۔۔۔ جی۔۔۔۔نواب صاحب میں بھی پیوَں نا ۔۔۔۔۔ "وہ ندیدی نظروں سےٹرالیوں اور پینے والوں کی طرف دیکھرہی تھی۔

"ضرور پیؤ۔۔۔۔ "عمران نے کہا۔ " مگراتنی زیادہ ہیں کہمیں بھی مجراشروع کرنا پڑے "۔ "اب دیکھئے، مجرے کا نام آپ ہی کی زبان سے نکلا ہے۔۔۔۔۔میں تو کتنی احتیاط برت رہی " سیک ہے۔۔۔۔۔۔۔ سیک ہے"۔ دوسری طرف خان دلا ورکیپٹن فیاض سے کہدر ہاتھا۔ "یار پیمران کی بیوی اپنی سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر جبین کہدر ہی تھی کہ اس نے گلاس میں سوپ انڈیل لیا تھا"؟۔ " بھئی، میں کیا بتاوں کچھ کہتے سنتے نہیں بن بڑتی "۔ " کیوں، کیابات ہے "؟۔خان دلا ور کا اشتیاق بڑھ گیا۔ "بس کیا بتاوں مجھ سے ایک حمافت ہوگئی تھی۔ میں نے دعوت نامے پرمسٹرا درمسسز عمران لکھ دیا \_"6 " تو پھر کیا ہوا"؟۔خان دلا ور کے لہجے میں چیرت تھی۔ "بس کچھنہ یو چھو، وہ مر دودشہر سے ایک طوا نَف پکڑلا یا ہے "۔ خان دلا وربے ساختہ ہنس پڑا۔۔۔۔۔۔۔لیکن پھریک بیک سنجیدگی سے بولا۔ "حرکت مضحکہ خیز ضرور ہے لیکن اگرمہمانوں میں سے سی نے اعتراض کر دیا تو ہری بات ہوگی"۔ "ابھی تک کسی نے اعتراض نہیں کیا"؟ ۔ فیاض نے یو جھا۔ " نہیں،شایدکوئی اسے پہچا نتانہیں ہے"۔دلا ورنے کچھسوچتے ہوئے کہا۔ " پھر بتاو۔۔۔۔اب کیا کریں "؟۔ " کچھنیں چلنے دو"۔خان دلا ورمسکرایا۔ "وہ کمبخت سب کی موجود گی میں بات بات پراسےٹو کتا بھی رہتاہے"۔

"ڈاکٹر جبیں کہہرہی تھی کہ ثنایدوہ اس سے پہلے پردے میں رہتی تھی۔ پہلی بارالیں دعوت میں شریک ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔لیکن اسے اس طرح سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا چاہئے۔وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آ پ ایسے اوٹ پٹانگ دوست رکھتے ہوں گے۔ گرمیں نے ہنس کرٹال دیا تھا۔۔۔۔۔۔اس عمران میں ذرہ برابر مجھی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا آج سے دس سال پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے "۔

"اورنداب سی تبدیلی کاامکان ہے"۔ فیاض نے کہا۔

"اس سے زیادہ چالاک آ دمی بھی آج تک میری نظروں سے نہیں گزارا"۔خان دلاور نے کہا۔ اچانک ڈاکٹر جبین ان کی میزیر آگئ اور بیٹھتے ہی بولی۔ " بھئ خان صاحب یہ جوڑا مجھے در دسر میں مبتلا کردے گا"۔

" كونساجوڙا"؟ \_

"وہی گھامڑ۔۔۔۔۔جوڑا۔۔۔۔۔۔"

"وہ اسے پردے کی بوبو کہدر ہاتھا۔ مگراس نے پینے کے معاملے میں بہتیرے مردوں کی ناکیس اڑادی ہیں۔عورتیں بیجاریاں کہاں گھہرسکیس گی"۔

فیاض نے ایک طویل سانس لی لیکن خان دلاور نے ہنس کر پوچھا۔ "اس گھامڑ کا کیا حال ہے"؟۔
"ارے۔۔۔۔وہ تو بڑے اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہے۔محرم اور نامحرم کے قصے چھٹر رکھے ہیں۔
کہتا ہے کہ عور توں کو کلائیاں اور مخنوں تک اپنا جسم ڈھنکنا چاہئے۔اور پہتنہیں کیا کیا بک رہا ہے۔ادھر بیگم ہیں کہ اسکاج میں سوڈ املانے کی زحمت گورانہیں فرماتیں "۔

"وہ نہیں بی رہا"؟۔خان دلاورنے یو جھا۔

"ارے وہ تو شراب کے نام پر کان پکڑتا ہے اور منہ پٹتا ہے۔ بڑے بڑے ولیوں اور رسولوں کے حوالے سے شراب خانہ خراب ثابت کرتا ہے۔ میں نے تو کہاتھا چل کربیگم صاحبہ کوسنجا لے۔۔۔۔

10

فیاض اورخان دلاور دونوں ہنس پڑے۔۔۔۔۔اور پھر فیاض نے کہا۔ "ارے جناب بیہ جوڑا تو آپ ہی لوگوں کی دلچیبی کے لیے پکڑوا یا گیاہے"۔ "آخر یہلوگ ہیں کون"؟۔

" دوست ہیں بھئی "۔خان دلاور نے کہا۔ "تم آخر بور کیوں ہور ہی ہو"؟۔

"بورنہیں ہوتی بلکہ غصہ آتا ہے۔کوئی تک بھی ہے آخر۔اسی جگہ بیگم صاحبہ بیٹھی بلانوشی فرمارہی ہیں اور اسی جگہ آپ اللہ میاں کے ریڈیو اسٹیشن سے پیغامات نشر فرمارہے ہیں۔ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بس کل ہی قیامت آجائے گی۔ساری خواتین بے حد بور ہورہی ہیں "۔

" تظهر ئيے، ميں اس كى گوشالى كئے ديتا ہوں " \_ فياض اٹھ گيا \_

" دوسات بیرل ۔۔۔۔ " فیاض اس کے سر پر پہنچ کرغرایا۔۔۔۔عمران چونک کرمڑ ااور قریب بیٹھنے والے ہنس پڑے۔

"اوہ سوپر فیاض ۔۔۔۔۔ فائن ۔۔۔۔۔ ویری فائن ۔۔۔۔۔ آ و ۔۔۔۔۔ آ و ۔۔۔۔ آ و ۔۔۔۔۔ آ و ۔۔۔۔۔ آ و ۔۔۔۔۔ یوگئات سے متعلق میر انظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں "۔ "وہ پھر بتانا۔۔۔۔۔ ذرامیری بھی توسن لو۔۔۔۔۔ ادھر آ و۔۔۔۔ "فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔

عمران کچھایسے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا کہا گرقریب کوئی میزبھی ہوتی تواس سے الجھ کریٹینی طور

فیاض اسے ایک گوشے میں لے جاکر بولا۔ "یہ کیا بے ہودگی پھیلار تھی ہےتم نے "؟۔ "خداسے ڈروسو پر فیاض، میں تو انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی ترغیب دے رہاتھا"۔

11

" دلا ور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كوگرال گزرر ہى ہیں ہے باتیں " ـ

" گزرنے دو۔ "سقراط کولوگوں نے زہر ملایا تھا۔ کنفیوشس۔۔۔۔"

" کنفیوشس کے بیج"۔

" نہیں میں تبہارے باس کا بچہ ہوں۔ آخر تہہیں پریشانی کیوں ہے، سوپر فیاض۔ پھرتم نے مجھے تنہا بھی نہیں بلایا تھا۔ بیگم بھی ساتھ آئی ہیں۔اور تم ان کے سامنے مجھے ذلیل کرنا جا ہتے ہو۔وہ کیا سوچیں گ کہان کے دوست کیسے نامعقول ہیں "۔

"ا چھی بات ہے تب پھر یہ عور تیں ہی تمہیں راہ راست پرلائیں گی ہم انہیں بہت زیادہ بور کرر ہے ہو"۔

"اب میں سمجھا کہ ڈاکٹر چمین ہمارے خلاف پر و پیگنڈ اکرتی پھر رہی ہے۔ دو پہر کو بھی اس نے ہمیں کھانے کی میز پر بور کیا تھا۔ بیگم فرمار ہی تھیں کہ اگر اب وہ حرام کی جنی میری سی بات پر ہنسی تو میں اس کا منہ نوچ لوں گا۔ نواب صاحب کی جورواب کیا اتنا بھی نہیں کر سکتی "؟۔

فیاض سناٹے میں آ گیا۔تھوڑی دیر تک کچھ سوچتار ہا پھر عمر نا کا شانہ سہلا کر بولا۔ " دیکھو پیارےوہ بے تحاشہ پی رہی ہے۔ مجھے ڈرہے کہ کہیں نشے میں ہڑ بونگ نہ مجائے "۔

"ار نے ہیں" عمران نے اسے مطمئن کرنے کے سے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ "وہ تو فر مار ہی تھیں کہ ہے گئیں اسکاج وسکاج سے اس سے نشہ ہی نہیں ہوتا۔ یار سوپر فیاض ، یہاں ٹھرانہیں ملے گی ۔۔۔۔ بیگم دراصل اسی کی عادی ہیں"۔

"خداکے لیے رحم کرو"۔

"آ خرکیوں تمہیں بیگم ہی کا پینا کیوں گراں گزرر ہاہے۔۔۔۔۔یہاں کئی خان بہا در نیاں اور کئی لیڈیاں بھی تو بی رہی ہیں ۔۔۔۔۔۔وہ شیری پورٹ اور نہ جانے کیا کیاا ڑار ہی ہیں لیکن ہماری بیگم کے لیے گرا بھی نہیں مہیا کیا جاسکتا۔۔۔۔۔۔ بیٹلم ہے سویر فیاض۔۔۔۔۔بہت بڑاظلم ــــ بلکه میں توابھی خان دلا ورہے کہتا ہوں۔اس بداخلا قی کوکسی طرح معاف نہیں کیا جا سام ا "احچمی بات ہے "۔ فیاض غرایا ہم خود ہی بھگتو گے۔ میں خواہ مخواہ پریشان ہور ہا ہوں "۔ فیاض اسے و ہیں چھوڑ کرآ گے بڑھ گیا۔عمران کچھ دیر بعد طوا ئف کی طرف بلیٹ آیا جو گلاس ہاتھ میں ليے جھوم رہي تھي اوراب اس كے قريب ايك متنفس بھي نہيں نظر آر ہا تھا۔ " بیگماب ختم بھی کرو۔۔۔۔۔۔ "عمران نے کہا۔ "ارے جی بھر کریی لینے دویار۔۔۔۔۔۔ "وہ انگلی نیجا کر بولی۔ "ا چھی بات ہے، میں تو چلا۔۔۔۔۔وہ تھانیدارصاحب ہتھکڑیاں لینے گئے ہیں "۔ " كيون پخفكڙ مال كيون "؟ -"اب تویتم جانو۔۔۔۔۔اس سے پہلے بھی تو مجھی تمہارے سلسلے میں پکڑ دھکڑ ہو چکی ہے "۔ "ارىتوبىدىدەمىر مولارتب توچلودەدەدەراتھويهال سے " م عمران نے سہارا دے کراسے اٹھایا۔۔۔۔۔۔اوروہ اس کمرے کی طرف چل پڑے جہاں انکا قیام تھاوہ ہولے ہولے گنگنار ہی تھی۔۔۔۔۔۔ "سونی پر می ہیس جریا۔۔۔ ہودودوو۔ با نکے سنوریا"۔ پھرآ ہستہ آہستہاں کی آ وازبلند ہونے گی۔اورعمران بوکھلا کر بولا۔ "ا ب كبدى بائى - خدا كے ليے ذرا آ ہسته گاو - - - - - "

"مستول بیانگلیاں ۔۔۔۔۔نہاٹھاو۔۔۔۔۔بہار میں ۔۔۔۔ "اس نے آواز کچھاور

اونچی کردی۔۔۔۔لیکنٹھیکاسی وقت عمران نے چیخیں سنیں۔ "بيجاو\_\_\_\_بياو"\_ آ واز ہال کی طرف ہے ہی آئی تھی۔عمران سمجھا شایداسی طوا نف کی طرح کوئی شریف آ دمی بہک گیا ہے۔لہذاوہ اس کی برواہ کئے بغیر طوا نُف کے کمرے میں پہنچانے میں کا میاب ہوا۔ " ڈھیالنگ ۔۔۔۔۔ ڈھیالنگ "۔وہ دونوں ہاتھ پھیلا کرعمران کی طرف بڑھی اس کی آئکھیں بندقيں۔ " ما ئىيں \_\_\_\_\_ كيامطلب "؟ عمران اچھل كر پيجھے ہے گيا۔ دروازے پررستہروک کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ "نہیں جانے دول گی ۔۔۔۔۔ وصیالنگ۔۔۔۔۔۔ تمہین نہیں جانے دوں گی"۔ عمران کمرے کے وسط میں کھڑا سرکجھا رہاتھااوراس کے دیدے تیزی سے گردش کررہے تھے۔ "نائیں۔۔۔۔۔ اوہ الفاظ کھینج کر "تم ۔۔۔۔میرے دسیارگڑے ہو۔۔۔۔۔میرے ڈھیالنگ "وہ توٹھیک ہے مگریہ ڈھیالنگ کیا ہوتا ہے۔ کبڈی بائی۔۔۔۔۔"؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں یو چھا۔ " توم \_\_\_\_\_ بھی تو\_\_\_\_\_ کہتے ہو\_\_\_\_\_ " " ہائے۔۔۔۔ "عمران دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر کراہا، وہ ڈارلنگ ہے کبڑی بائی "۔ " کے بھی ہو۔۔۔۔۔نائیں۔۔۔۔۔۔جانے ۔۔۔۔دوں گی ،گڈے بالم "۔ " گڈے بالم ۔۔۔عمران نے اس طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر ہونٹ سکوڑے جیسے لوہے کا بہت بڑا گولا حلق سے نیچا تارگیا ہو۔ دفعتا کوئی زورز ورسے دروازہ پیٹنے لگا اور کیبیٹن فیاض کی آواز آئی۔" عمران۔۔۔دروازہ کھولو۔۔۔۔جلدی کرو"۔

" کیابات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "؟عمران نے کہااورطوا کف کی طرف دیکھنے لگا جواب بھی دروازے پراس کاراستہ رو کے کھڑی تھی۔عمران نے اپنے ہونٹوں پرانگی رکھ کراسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھرآ گے بڑھ کرآ ہستہ سے بولا۔ "وہی تھانیدار ہے"۔

"ارےمیرےمولا۔۔۔۔ "طوائف کا نشہ ہرن ہوتامعلوم ہونے لگا۔

"جاو۔۔۔۔۔۔جلدی"۔عمران نے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ مسہری کے نیچ گس جائے۔ طوائف نے بغیر حیل وجت اس کے مشورے بڑمل کیا۔۔۔۔۔۔۔اورمسہری کے نیچے اس طرے سرڈال کر جابڑی جیسے دم ہی فکل گیا ہو،عمران دروازہ کھول کر باہر آیا اور پھراسے مقفل کر کے فیاض سے یو چھا۔ " کیابات ہے "؟۔

> "چلو۔۔۔چلو"۔فیاض اس کا ہاتھ کپڑ کر گھسٹتا ہوا بولا۔۔۔۔ "چنگیزی مرگیا"۔ " کون چنگیزی"؟۔

> > 14

عمران نے اپنی جگہ سے ملے بغیر یو چھا۔

"ارے وہ بھی مہمان تھا۔ایک دولت مندآ دمی لوہے کی کئی کا نوں کا مالک"۔

فیاض نے پھراس کا ہاتھ کھینچا۔

"اوہوکیسے مرگیا۔اورمیری کیا ضرورت ہے۔کیا تہہیں کفن دفن کرنانہیں آتا"؟۔

"عمران، مٰداق کسی دوسرے وقت پراٹھارکھو۔جلدی کرواگر۔۔"

" دیکھو، سوپر۔۔۔۔۔ہوسکتا ہے کہ مجھے اچا نک جائے واردات پر لیجا کر خلطی کررہے ہو۔ کیوں نہ مجھے یہیں بتا دو۔صرف اتنا کہ ان حالات میں اور کہاں مراہے۔۔۔۔ بتہمیں شائدعلم نہ ہو کہ میں خان دلا ورکی کسی دعوت نامے پر پہلی بار مدعوکیا گیا ہوں ویسے لندن میں ہمارے تعلقات بڑے

```
شاندار تھے"۔
```

"خیر۔۔۔۔۔۔ فیاض مضطر باندا نداز میں بولا۔ "وہ ہماری آئکھ کے سامنے ختم ہوا ہے اور ہماری آئکھ کے سامنے ختم ہوا ہے اچا نگ ۔ "بچاو بچاو "چنجا ہوا ہال میں داخل ہوا تھا پھر لڑ کھڑ اکر گر بڑا تھا۔لیکن دوبارہ ہیں اٹھ سکا وہیں تڑپ تڑپ کر مرگیا"۔

عمران کو یا د آیا کہ کمرے میں آتے وقت اس نے چینیں سی تھیں۔

" کیااہے گولی ماردی گئی ہے"؟۔اس نے پوچھا۔

" نهيں"۔

" نحنج "؟\_

" یہ بھی نہیں ہمہیں کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نظر آئے گا اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا۔۔۔۔۔۔ چوتھی کیسر۔۔۔۔۔ چوتھی کیسر۔۔۔۔۔ چوتھی کیسر۔۔۔۔۔ پا

"ہاہا۔ "عمران بےاعتباری سے ہنسااور پھر بولا۔ "ایک کا پی میرے لیے بھی خرید لینا"۔

" كمامطلب"؟ ـ

" کسی جانسوسی ناول کااشتهار ہوشا کد"۔

"يقين كرو\_\_\_ ميں حقيقت بيان كرر ما ہوں \_وہ تڑپ ر ما تھااور چوتھى لكير كى گردان كرر ما تھا" \_

15

" پھروہ اسی حالت میں وہیں ٹھنڈا ہو گیا"۔

" ہاں، پھروہاں سےاٹھ نہیں سکا تھا"۔

عمران نےغور کیااب ہال سے آرکشرا کی آواز نہیں آرہی تھی۔ پوری عمارت پرسکوت طاری تھا۔ "وہ تنہا تھا"۔

وهها ها \_

" نہیں بیوی بھی ساتھ آئی تھی۔وہ روتے روتے بے ہوش ہوگئ ہے "۔

" مرنے والا ہال میں موجوز نہیں تھا"۔

" نہیں ۔۔۔ ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔وہ اپنے کمرے سے آیا ہو"۔

"ا چھاسو پر فیاض تم ہال میں چلو۔۔۔ میں آرہا ہوں بس میں تمہارے بیچھے لگار ہوں گا۔تم سب کے سامنے اس مسلے پر مجھ سے گفتگونہ کرنا ہاں ایک بات اور کیا یہاں سجی تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں"۔

" نہیں کھا ہے بھی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا"۔

"خير ــــ جاو ـــ مين آر ما هول " ـ

فیاض نے کمرے کا دروازہ کھول کرآ ہستہ سے کہا۔ "اے۔۔۔۔کبڈی بائی۔۔۔۔اب چپ حیات سے کہا۔ "اے۔۔۔۔کبڈی بائی۔۔۔۔اب چپ حیات سے میں اس کے ساتھ تھانے جارہا ہوں"۔

مگر کبڑی بائی شائد مسہری کے نیچ ہی سوگئ تھی۔اس نے جنبش تک نہیں کی۔

عمران ہال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازے ہی پراسے کھیوں کی سی جنبھنا ہٹ سنادی ۔لوگ بہت ہی

او نجی آواز میں گفتگو کررہے تھے۔اور ہال پہلے ہی کی طرح روشنی میں نہایا ہوا تھا۔

عمران نے ایک طرف ایک آ دمی کوفرش پر پڑے دیکھا۔ فیاض اس پر جھک ہوا تھا۔ قریب ہی خان

دلا وراور ڈاکٹر جبین بھی موجود تھے۔

عمران تیزی سے ان کے قریب پہنچا اور بو کھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ "بید۔۔۔۔۔یہ دریا ہوا خان دلا در "؟۔

"ارے ۔ ۔ ۔ ۔ یار کیا بتاول ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب میں بھی پاگل ہوجاول گا"۔

16

عمران فیاض کی طرف دیکھنے لگا۔ فیاض نے سراٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "چنگیزی صاحب کا انتقال ہوگیا"۔

" في ---- في الماري على الماري الم

" یہی تو ہیں "۔ فیاض نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔

عمران اس طرح الحیل کر پیچیے ہٹا جیسے و ہیں کہیں موت اس کی بھی تاک میں ہو"۔

"آپ وہاں جا کر بیٹھئے تو بہتر ہے"۔ڈاکٹر جبین نے ناخوشگوار کہجے میں کہا۔لیکن عمران خوفز دہ نظروں سے حجیت کی طرف دیکھنے لگا۔

" یہ چېره پرنشان کیسا ہے "؟ ۔ دفعتا فیاض نے خان دلا ورکومخاطب کیا۔مقصد شاید عمران کی توجہاس کی طرف میذ ول کرنا تھا۔

خان دلا ور کے ساتھ ہی عمران بھی جھک پڑا۔۔۔۔۔بائیں گال پر چھوٹا ساسیاہ رنگ کا دھبہ تھا جلنے کا نشان ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے حال ہی میں کسی چیز سے جل گیا ہو۔

" كيابينشان يهلي بهي تفا"؟ - فياض نے خان دلاور سے يو جھا۔

" پیتنهیں"۔ وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔ " بیسب کیجھ تومسسز ارشاد ہی بتاسکیں گی۔ کیوں ڈاکٹرا بھی انہیں ہوشنہیں آیا"۔

"میں دیکھتی ہوں"۔ڈاکٹر جبین نے کہااورعمران کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔

کچھ دیر بعداس نے واپس آ کراطلاع دی کہوہ بدستور بیہوش ہے۔

" تب تو پھرتم اس کے پاس کھمروڈ اکٹر "۔ فیاض نے کہا۔

ڈاکٹر جبین پھروہاں سے چلی گئی۔عمران نے فیاض کومرنے والے کے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیااور

فیاض نے خان دلا ورکومخاطب کر کے کہا۔ "بیکسے معلوم ہو کہ بیاس حال میں کہاں آئے تھے"۔

"ارے یار۔۔۔شاکد بندرہ یا ہیں منٹ پہلے اسے یہیں دیکھا تھا۔س کے بعدوہ چیجا ہوانظر آیا۔

ہوسکتا ہے دہ کسی کام سے اپنے کمرے ہی میں گیا ہو"۔

17

" تب پھرتو دیکھناہی جاہئے "۔ فیاض نے کہا۔

عمران بھی ان کے پیچھے چلتار ہاوہ کمرے میں آئے۔۔۔۔کمرے میں کسی قتم کی بھی بے ترتیبی نہیں نظرآئی۔مسہری پرشفاف بستر موجود تھا۔۔۔۔۔دفعتا عمران نے فرش سے ایک مڑا تڑا کا غذا ٹھایا۔ اورا سے پھیلانے لگا۔ دوسری طرف فیاض خان دلا ورکوگھورر ہاتھا۔ جس کی نظرسا منے والی دیوار پر تھی۔جہاں تین مختلف رنگوں کی تین لکیرنظر آرہی تھیں۔ وه برُ برُ ایا۔ "میں انہیں اتنا بدسلیقہ تو نہیں سمجھ سکتا"۔ " كيون؟ كيابات ب"؟ - فياض نے يوجھا ـ " کیایہ بچوں کی سی حرکت نہیں ہے "؟۔اس نے دیوار کی طرف ہاتھ بھیلا کر کہا۔ "مين نهين سمجما" \_ "بلكيرين يهال كس نے بنائي ہيں"؟ -خان دلا ورنے كها ـ اب عمران بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تین بڑی لکیریں سفید دیواریر دور ہی سے دیکھی حاسکتی تھیں ـــــتنوںمتوازی تھیں اوران کا درمیانی فاصلہ بمشکل تمام ایک ایچ رہا ہوگا۔ پہلی سبڑھی ، دوسری سرخ اور تیسری ساه"۔ عمران انہیں قریب سے دیکھنے لگا۔ فیاض کہ رہاتھا۔ " کیا یہ سٹریامسسز چنگیزی کی حرکت ہوسکتی "خداجانے"۔ دلا درا کتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ "یہاں تو بیج بھی نہیں ہیں"۔ "ہوسکتا ہے کسی ملازم نے "؟۔ "شامت آئی ہے کسی ملازم کی ۔۔۔۔ کمال کرتے ہو یار۔۔۔۔ ملازم ہی اس عمارت کی صفائی کے ذمہ دار ہیں "۔

"وه بھی عجیب چیز تھی"۔ دلا ورنے گہری سانس لے کر کہا۔

18

فیاض کچھسو چنے لگا پھریک بیک چونک کر بولا۔ "چنگیزی کیا چنخ رہاتھا"؟۔

میراخیال ہے کہاس کی زبان سے چوتھی لکیر کےعلاوہ اورکوئی تیسرالفظنہیں نکلاتھا۔وہ اسی کی تکرار کئے " مگریہاں تو صرف تین ہی ہیں "عمران نے کہا جواب داخلے کے دروازے کے قریب کھڑاان لكرىروں كود مكير ماتھا۔ " كيامطلب"؟ \_خان دلاوراس كي طرف مرا\_ "ایک بات کهی ہے۔۔۔۔۔۔مطلب وطلب میں کچھنہیں جانتا"۔ "ياركيامصيبت ہے كوئى كچھ جانتا ہى نہيں \_\_\_\_\_ پھر ميں يا گل كيوں نہ ہوجاوں "\_ "صبرے کام لو"۔ فیاض ہاتھا ٹھا کر بولا۔ "اگرتم تھکن محسوں کررہے ہوتو جا کرآ رام کرو۔ میں سب د مکھلول گا"۔ " بھئی مجھے تو چکر سے آرہے ہیں"۔ "بس پهرتم جا کرآ رام کرو"۔ " مال ----- اعمران سر ملا كربولا -"آ رام کیا کروں گا۔۔۔۔۔چنگیزی کووہاں سے اٹھواوں "۔ "ہرگزنہیں، میں نے ابھی ریلوے اسٹیشن سے ایک تار بھجوایا ہے۔میرے محکمے سے ایک پیرٹ آئیں گے جب تک وہ جائزہ نہ لیں لاش جوں کی توں پڑی رہے گی"۔ "بیاور بھی مصیبت ہے۔ کیسے آج ستارے گردش میں آئے ہیں "۔ " میں کہتا ہوں تم بالکل فکر نہ کرو۔جاوآ رام کرو۔بس اس کی تا کید کردو کہ نہ کوئی لاش کے قریب آئے اور نہاسے ہاتھ لگائے۔۔۔۔۔۔مسنز چنگیزی کے لیے بھی کسی دوسرے کمرے کا انتظام کر دو اسے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں"۔ "اچھی بات ہے"۔خان دلا ورنے بھرائی ہوئی آ واز میں کہااور کمرے سے نکل گیا۔جب قدموں کی

آ وازیں آنی بند ہو گئیں تو فیاض نے عمران سے کہا۔ "اب کیا خیال ہے "؟۔

"جہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے اس پر میں ابھی اظہار خیال نہیں کرسکتا اس کے لیے پوسٹ مارٹم کی ریورٹ کاانتظار ہی بہتر ہوگا"۔ " کیاخیال ہے۔ یہاں سامان کی تلاشی کی جائے "؟۔ "میراخیال ہے کہ ہم وفت برباد کریں گے "عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ "میں ان کیبروں کو د نکھر ہاہوں"۔ " كياہے - - - - - - ان لكيرول ميں - - - - - - "؟ -چونھی لکیرکہاں ہے سویر فیاض "؟۔ "تم اب لکیرے پیچھے پڑ جاوگے۔۔۔۔۔ " فیاض نے براسامنہ بنا کر کہا۔ "اس کی شروعات تو مرنے والے ہی نے کی تھی "۔ " تلاش کرونا، میں ذرااس کا سامان دیکھوں گا"۔ "اس سے بہتر بدہوگا سویر فیاض کہ مسسر چنگیزی سے دوبا تیں کر لی جا کیں "۔ "وہ ہوش میں کہاں ہے "؟۔ " كوشش تو ہونی ہی جاہئے كەوە ہوش ميں آ جائے كيونكەوە ہميں بہتيرى كام كى باتيں بتائے گی"۔ "تو پھر بہ کمرہ بند کر دیا جائے "؟۔ " فی الحال میرایهی مشورہ ہے"۔ "چلو\_\_\_\_اسے بھی دیکھیں"۔ مگراب میں سوچ رہا ہوں کہ خود مجھے بھی پچھ نہ پچھ کرنا ہی پڑے گا"۔ " تہمیں کس نے روکا ہے "؟۔

```
" ہاں گٹہرو۔ مجھے یہاں مدعوکرنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی "؟۔عمران نے پچھ سوچتے ہوئے کہا۔
20
```

" میں نے۔ یم اس میں کسی سازش کے ام کا نات نہ تلاش کرو۔۔۔۔ میں نے اسے یا دولا یا تھا کہ تم بھی اس کے دوستوں میں سے ہو"۔

"بهت بهت شكرية موير فياض " \_عمران خوش هوكر بولا \_

"توچلرہے ہو۔ یہاں سے "؟۔

"چلو"۔عمران کمرے سے نکل آ ا۔

وہ کمرہ مقفل کرکے ہال میں آئے تومسسز چنگیزی کوہوش آچکا تھالیکن ابھی حالت نہیں سنبھلی تھی اور کچھلوگ اسے وہاں سے ہٹا کرغالباکسی کمرے میں لے جارہے تھے۔

" کھبرو۔۔۔۔ "عمران نے فیاض کوروک کرکہا۔ "تم اس ڈاکٹر چھوچھوسے کئی طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ کیونکہ اسے ہرایک کوسونگھتے پھرنے کی عادت ہے"۔

"مثلا\_\_\_\_"؟

" کیایہاں کوئی عورت چنگیزی سے بہت زیادہ قریب رہی ہے یا سے اس انداز میں ٹریٹ کرتی رہی ہے جیسے اس سے قریب ہوا۔

" کیاقصہ ہے"؟۔

" کیجہیں،بس معلوم کرواس سے "۔

فیاض کچھ نہ بولا۔۔۔۔۔مسسر چنگیزی ہال سے چلی گئی۔ڈاکٹر مہجبین بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتار ہا پھروہ بھی اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جس سے گزر کرمسسر چنگیزی ہال سے باہر گئی تھی۔

عمران ایک گوشے میں گھہر گیا۔ گروہ لاش سے کافی فاصلہ پرتھا۔ ہال میں کچھلوگ اور بھی تھے جودودو تین تین ٹولیوں میں ادھرادھر کھڑے گفتگو کررہے تھے۔ عمران کے قریب والے نین آ دمیوں میں سے ایک کہدرہاتھا۔ "وہ کل ہی سے پچھ پریشان سانظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا مگراس نے نہیں بتایا۔۔۔۔۔پچھلی شامتم نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گلے

21

میں دور بین لئک رہی تھی۔ اوراس نے تاریکی پھیلنے تک اپناساراوقت جھت پرگزاراتھا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ مسسر چنگیزی نہیں تھی۔ وہ دور بین لگائے چاروں طرف دیکھر ہاتھا جیسے اسے سی چیز کی تلاش ہو۔ اس نے ایک بار مجھے بھی دور بین دے کر کہا تھا۔۔۔۔ ذراد کھنااس درخت پر پچھ نظر آرہا ہے۔۔۔ میں نے دور بین لے کردیکھا۔۔۔۔ پچھ تو تھا درخت پر مگر صاف نہیں نظر آرہا تھا۔۔۔۔ پھراچا نک ایک گدھاتی درخت سے اڑا تھا اور اس نے کہا تھا لاحول ولا قویہ تو گدھ تھا ۔۔۔۔ میں نے پوچھا کوئی خاص چیز کی تلاش ہے اس پروہ چونک پڑا تھا۔۔۔۔ کیا بتاوں پچھ عجیب تھا چو نکنے کا انداز۔۔۔۔ بہر حال میرا خیال ہے کہاس کے بعدوہ زبردسی مسکرایا تھا اور کہا تھا۔ نہیں تو۔۔۔ بس مجھے دور بین سے افق میں دیکھنے کا خبط ہے "۔

" آج بھی وہ بےحد پریشان نظر آ رہاتھا"۔ دوسرابولا۔

" آج تووہ بے حدخوش تھے آپ قطعی غلط کہ درہے ہیں۔عمران دخل دے بیٹے ۔وہ سب یک بیک اس کی طرف مڑے اوران کے منہ بگڑ گئے۔

"آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانے "۔ ایک نے عصیلے لہج میں کہا۔ "آپ چنگیزی کو کیا جانیں۔میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پہلے پہل دیکھا ہے "؟۔

"لیکن \_\_\_\_لیکن \_\_\_\_\_اس سے کیا ہوتا ہے"؟ \_عمران احتقانہ انداز میں بولا \_ بہنتے ہوئے آ دمی کوخوش کہیں گے اور بسورتے ہوئے آ دمی کو مغموم \_ میں نے انہیں کئی بار بہنتے ہوئے دیکھا تھا" \_ " کیوں وقت برباد کررہے ہو"۔ دوسرے آ دمی نے اس سے کہا جوعمران سے بحث کرنے پر آ مادہ نظر آ رہا تھا" \_ "آپ کا کیا بگرتا ہے جناب،آپ اپناوقت سنجالے رکھئے "عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ "میں آپ سے تو گفتگونہیں کررہا"۔

"آپانی چونچ بندر کھیں تو بہترہے"۔اس آ دمی نے آئکھیں نکال کرکہا۔

"آپمیری تو بین کررہے ہیں"۔عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔

" جاویار بورنه کرو-تیسرا آ دمی بولا جوابھی تک خاموش رہاتھا۔

"خداغارت کرے"۔عمران دوسری طرف مڑتا ہوابولا۔ "میسجی میری تو ہین کرنے پرتل گئے ہیں"

22

وہ جانتا تھا کہ اب شائد ہی رات کے کھانے کا تذکرہ بھی آئے۔۔۔۔اس لیے اس نے نہایت اطمینان سے باور چی خانے کا رخ کیا جہاں تک پہنچنے کے لیے پورج سے تقریبا آ دھے فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ باور چیوں نے اسے وہاں دیکھ کرہا تھر وک لیے اور اسے جمرت سے دیکھنے گے۔ حادثے کی اطلاع انہیں مل چی تھی ۔لیکن وہ پھر بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ویسے انہیں لگے۔ حادثے کی اطلاع انہیں مل چی تھی ۔لیکن وہ پھر بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ویسے انہیں کارخ یقین ہور ہا ہوگا کہ اس وقت میز نہیں لگائی جائے گی بلکہ اکا دکا لوگ موقع پاکر باور چی خانے ہی کارخ کرتے رہیں گے۔ بیرے نے ایک چھوٹی میز کھڑ کی کے قریب کھسکا دی اور اس کے قریب کرسی رکھتا ہوا بولا۔ " تشریف رکھئے جناب "۔

عمران چپ چاپ بیٹھ گیا۔اس وقت وہ مغموم نظر آ رہاتھا۔ چہرے برحماقت کے آثارا گرتھوڑے بہت تھے بھی توان پرغمز دگی کی تہیں چڑھ گئے تھیں۔

" کیا حاضر کروں جناب"؟۔ بیرے نے ادب سے یو چھا۔

"اوہ۔۔۔۔ پیجے نہیں۔صرف کافی اور چندسلائیس،اف فوہ۔ایسے کسی خوفناک حادثے کے بعد بھوک کہاں گئی ہے۔غالباتم لوگوں کو توعلم ہی ہوچکا ہوگا"؟۔

"جی ہاں۔ جناب ۔ خداہارے مالک کومحفوظ رکھے "۔

"احیمی خاصی محفل ویران ہوگئ"۔

"جي جناب" ـ

"مسٹر چنگیزی بڑے اچھے آ دمی تھے۔غالبًا بچھلے سال بھی وہ یہاں ضرور آئے ہوں گے "؟۔ " نہیں جناب میں نے اس سے پہلے انہیں یہاں بھی نہیں دیکھا"۔ بیرے نے کہااور دوسروں کی

طرف اس انداز سے دیکھا جیسے اپنے بیان کی تائیدیاتر دید جا ہتا ہو۔

كوئى چھنہ بولا۔

عمران نے ایک طویل سانس لی مٹھنڈی ہوا کے جھو نکے اس کے چہرے کے مسامات میں گھسے جارہے تھے۔

وہ بڑی دریتک ان سے گفتگو کرتار ہالیکن کوئی کام کی بات نہ معلوم ہوسکی۔ پھروہ عمارت میں واپس آ گیا ۔ یہاں کیپٹن فیاض اس کا منتظر تھا۔

23

"اس کی حالت اچھی نہیں ہے"۔اس نے کہا۔

" کیاتم اس سے گفتگوکرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے "؟ یمران نے پوچھا۔

"میں نے اس سے کافی دریاک گفتگو کی ہے "۔

"آ ہاتو پھرحالت اچھی نہ ہونے کا کیا مطلب ہوسکتا ہے "؟۔

"اس کی آئکھیں بالکل خشک ہیں اور آ واز میں غم کا شائبہ تک نہیں ہے۔لہذاالیں صورت میں اس کے

علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہاس کی ذہنی حالت قابل اطمینان نہیں ہے "؟۔

"اورڈاکٹرصاحب، میں گفتگوسننا چاہتا ہوں۔اس کے دل پر کیا گزری ہےاس سے تہہیں کوئی سروکار

نه مونا چاہئے"۔

"التناحيوان نه بنو" \_

"ابتم معلم الاخلاق بھی بننے کی کوشش کررہے ہو۔ یہ بہت بری بات ہے سوپر فیاض "۔

فیاض نے بہت براسامنہ بنایا پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا۔ "اس کا بیان ہے کہ وہ دونوں چھ بجے
کمرے سے نکل آئے تھے اس کے بعدا سے نہیں معلوم کہ چنگیزی کب اور کس لیے دوبارہ کمرے میں
گیا تھا۔ چھ بجے جب وہ کمرے سے نکلے تھے اس وقت دیواریں بالکل صافتھیں ۔اورانہوں نے
اس کمرے میں قیام کرنے کے بعد سے آج 6 بجے تک کسی دیوار پر نگین کیس یہ بیس دیھی تھیں۔
"کسی عورت کے بارے میں پوچھا تھا"؟۔
"کال کیکن وہ اس کر متعلق کے نہیں بنا تھی انتا ضرور کہ اتھا کی جنگنہ کی کر تعاق ایت دو میری عور تو ا

"ہاں کین وہ اس کے متعلق کچھ ہیں بتا سمی۔ اتنا ضرور کہا تھا کہ چنگیزی کے تعلقات دوسری عور توں سے بہاں ایسی سے بھی نہیں رہے۔۔۔اور نہاس نے ان دنوں میں کوئی ایسی بات مارک کی تھی جس سے بہاں ایسی کسی عورت کی موجودگی کا شبہ ہوتا۔۔۔۔۔مگرتم آخر کسی عورت کا تذکرہ کیوں کر بیٹھے تھے "؟۔ عمران نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکا لا اور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ برتح برتھا۔ "میں ساڑھے تین بج تمہارے ممرے میں تمہار اانتظار کروں گی "۔ "میں ساڑھے تین بے تمہارے کرے میں تمہار اانتظار کروں گی "۔

24

"چنگیزی کے کمرے میں۔۔۔"

" بكواس مت كرو" \_ فياض كوغصه آ گيا \_

"خیریت ۔۔۔۔۔ آخراس میں خفا ہونے کی کیابات ہے "؟۔

" میں ایسی بے تکلفی پیندنہیں کرتا"۔ فیاض کا غصہ بڑھ رہاتھا۔

گھاس تونہیں کھاگئے۔میں کہ در ہاہوں کہ بیر پر چہ مجھے چنگیزی کے کمرے میں ملاتھااورتم کہ درہے ہو کہ میں ایسی بے تکلفی پیندنہیں کرتا"؟۔

"تم نے یہ پر چہ میری جیب سے نکالا ہے "؟۔

"ائے سیحان اللہ۔ کیاتم ہی مسسز چنگیزی ہو۔ پیار نے نہاری ڈبنی حالت "۔

فیاض کے موڈ سے تو یہی معلوم ہور ہاتھا کہ دونوں میں اسی وقت بہت شدید جھڑپ ہوجائے گی لیکن

بهروه آبسته آبسته مختذایر گیا۔

"دیکھو"۔اس نے نرم لہج میں کہا۔ "یہ پر چہ میری جیب میں تھا۔ آخراس کے کمرے میں کیسے پہنچا"؟۔

" کس وفت تمهاری جیب سے غائب ہوا تھا"؟ ۔

" پينهيں ليكن تھوڑى دىرى يہلے جب مجھےاس كاخيال آيا تھا۔ميرى جيب ميں موجو زہيں تھا"۔

" تمہارے پاس کب اور کیسے آیا تھا"؟۔

"اس کے متعلق بھی میں پچھنیں کہ سکتا۔ کیونکہ بیمیری جیب ہی سے برآ مدہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ جیب میں کیسے بہنچا تھا۔۔۔۔۔۔۔ٹھیک سات بجے مجھے اس کا خیال آیا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن وہ غائب تھا"۔

" مگرتم ساڑھے سات بجاپنے کمرے میں ضرور گئے ہوگے "؟ عمران بائیں آئکھ دبا کر مسکرایا۔
"او کمبخت تہ ہیں اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ یہاں ایک لاش بڑی ہوئی ہے "؟ ۔ فیاض پھر جھنجھلا گیا۔
" فکر مت کرو۔ اس نے اتنا سر مایہ چھوڑ اہے کہ اس کے بال بچے زندگی بھر عیش کریں گے۔۔ پھر
پریشانی کس بات کی اگرتم دوجیار کروڑ کا بیلنس چھوڑ کر مرجاوتو میں تمہاری بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر
تہماری لاش ہی یر مبا

25

ناچ سکتا ہوں"۔

"شٹاپ"۔فیاض بڑی تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا۔

\*\_\_\_\_\*

دوسری صبح تک کوٹھی میں بیجانی سی کیفیت نظر آتی رہی۔فیاض کے محکمے کے لوگ لاش سے متعلق

ضروری کارروائی مکمل کر لینے کے بعدا سے پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوالے گئے تھے لیکن کیپٹن فیاض وہن موجود تھا۔

البتهاس كا ڈرائيور عمران كى "بيكم " كوشهروايس لے كيا تھا۔

کئی مہمان بھی چلے گئے تھے۔۔۔۔خان دلا دریا فیاض نے انہیں روکانہیں تھا۔ بیگم چنگیزی و ہیں تھی۔
لیکن وہ ایک متحرک بت سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔اس کے ہونٹ اتنے مضبوطی سے بند ہوتے
کہ جبڑوں کی رگیں ابھری ہوئی سی نظر آئیں ۔۔۔۔ آئکھیں ویران اور پیھرائی ہوئی سی۔اگر بھی کوئی
اسے مخاطب کرتا تو اس طرح چونک پڑتی جیسے اوگھتی رہی ہو۔

ڈاکٹر مہ جبین ہروقت اس کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔

فیاض عمران کونظرانداز کرنے کی کوشش کررہاتھا۔ مگر صرف اس حادثے کی حد تک۔ ویسے ان دونوں میں خوشگوار ہی قتم کی گفتگو ہوتی تھی۔ فیاض ہی نے رائے دی تھی کہ اب اسے اس طوا کف کوشہ بھجوا دینا چاہئے۔ کیونکہ مخفل طرب ماتم کدہ بن چکی ہے۔ عمران نے بے چون و چرااس کے مشورے پڑمل کیا تھالیکن اس سے بنہیں بوچھاتھا کہ وہ اس کیس کے سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔

لیکن اس کے ذہن میں وہ تحریر کافی ہنگاہے ہر پاکررہی تھی۔جو کیپٹن فیاض کی جیب سے ہوتی ہوئی مرنے والے کے کمرے تک پینچی تھی۔

فیاض کا ایک اسٹنٹ انسپکٹر زامد بھی و ہیں رہ گیا تھا۔وہ اور فیاض مختلف مہمانوں سے مرنے والے کے متعلق پوچھ کچھ کرتے پھررہے تھے۔جومہمان واپس جاچکے تھے ان کی لسٹ فیاض نے اپنے دوسرے اسٹنٹ کودے

26

کرشہرروانہ کردیا تھا تا کہان سےمعلومات فراہم کر سکے۔ عمران صبح سےاس آ دمی کے چکر میں تھا۔جس نے پچپلی رات چنگیزی کے متعلق بہت ہی باتیں کی تھیں ۔اس کا نام نجیب تھا۔ یہ بھی شہر کے اچھے خاصے خوشحال لوگوں میں شار کیا جاتا تھا۔۔۔۔۔۔

عمران کی معلومات کے مطابق اس کے چنگیزی سے تعلقات بھی تھے۔ وہ صبح سےاب تک کی بارکوشش کر چکا تھا کہ مسسز چنگیزی کےدل کا غبارنکل جائے۔عمران اسے برابر د کھتار ہاتھا۔ڈاکٹرجبین کی بھی یہی کوشش تھی کہوہ کسی طرح رویڑے لیکن نہ تو نجیب کو کامیا بی ہوسکی تھی اور نہ ڈاکٹر جبین ہی اس کا ذہنی جمود ختم کرنے میں کا میاب ہوسکتی تھی۔ دو پہرتک فیاض نے نہ جانے کیسے ضبط کیا۔عمران سے اس حادثے یاا پنی تفشیش کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی لیکن پھراس کے بعدا سے عمران کو گھیرنا ہی پڑا کیونکہ وہ تحریراس کے لیے بھی الجھن کا باعث بن گئی تھی "۔ " كيون؟ يتم استحرير كے بارے ميں كس نتيج ير پہنچے ہو۔ "؟ -اس نے عمران سے يو جھا۔ " میں کیا بتاوں سویر فیاض تحریرتمہاری جیب میں پنچی تھی تم ساڑھے سات بچے اپنے کمرے میں پہنچے تھے کیکن اس وقت وہ کاغذتمہاری جیب میں نہیں تھا۔۔۔۔۔۔پھروہ ٹکڑا ملابھی تو کہاں ۔۔۔۔۔ایک ایسے آ دمی کے کمرے میں جس کی لاش بال میں پڑی ہوئی تھی "۔ " آخرىيە چكر ہے كيا" ؟ \_ فياض اپنى پييثانى رگڑتا ہوا بولا \_ " کچھ بھی ہولیکن وہ ساڑھے سات بچتہ ہیں تمہارے کمرے میں نہیں ملی تھی۔۔۔۔۔ آباتو پھرتم خودہی پہنچے تھے ہال میں یا کوئی بلانے آیا تھا"؟۔ " میں کمرے ہی میں تھا۔۔۔۔ڈاکٹر جبین نے مجھے حادثے کی اطلاع دی تھی "۔ "تم نے بیسب کچھ پہلے ہی کیوں نہ بتایا تھا"؟۔ "تم ميرانداق كيون اڙار ہے ہو"؟ - فياض پھر جھلا گيا۔ "ميں کہتا ہوں اگر تمہيں کوئی ايسی تحرير ملتی تو تم کیا کرتے"؟۔

"ارے میں تواس عورت کے نانہال تک دوڑتا چلا جاتا۔۔۔سریٹ۔۔۔ہاں "عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ "

ہام، گٹہرو، تو گویا، وہ عورت تمہیں اور چنگیزی کو بیک وقت اپنے کمروں میں بھیجنا جیا ہتی تھی ۔۔۔۔ چنگیزی ختم ہو گیالیکن تمہاری ہیوی بڑی برقسمت معلوم ہوتی ہے۔زحل ستارہ ہوگا"۔ فياض كچھنە بولا، وەسگرے سلگار ماتھا۔ " مگر فیاض، کیاتم پہلی بارخان دلا ورکی دعوت میں شریک ہوئے ہو"؟ \_عمران نے یو چھا۔ " نہیں،اب سے پانچ سال پہلے بھی اتفاق ہو چکا ہے۔ویسےوہ مجھے ہرسال مدعوکر تاہے۔اس بارتو خاص طور سے۔۔۔مطلب بیر کہ اس دعوت کے سلسلے میں مہما نوں کے متعلق بھی اس نے مجھ سے مشورے لیے تھے"۔ " چنگیزی تو شاید پہلی باراس دعوت میں شریک ہواتھا"۔ " بنهبیں کیسے معلوم ہوا"؟۔ " یة بیں۔۔۔۔میراخیال ہے"۔ " میں نے اس کے متعلق خان دلا ور سے نہیں یو چھا۔ " مجھے علم ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی اس دعوت میں شریک نہیں ہوا" عمران نے کہا۔ "اوەتوتم خان دلا درېرشبه کرر ہے ہو"؟ \_ " میں اپنے باپ پر بھی شبہ کرسکتا ہوں تم اس کی پرواہ مت کرو"۔ تھوڑی دریتک خاموثی رہی پھرفیاض نے کہا۔ "میراخیال ہے کتم بھی ابھی تک کسی خاص نتیجے برنہیں "مشکل کام ہے سویر فیاض الیکن ہوسکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھ کرمیں کوئی راہ نکال سکوں۔ بڑی مصیبت تو بیرہے کہاس کے کمرے میں ان نتیوں لکیروں کے علاوہ اور پچھ نیل سکا۔ با پھر یہ پر چہ جوتمہارے جیب میں بھی رہ چکا ہے۔ پھرتم سے ایک غلطی بھی سرز دہوئی ہے۔ آخرتم نے ان مہمانوں کوجانے کیوں دیا۔ کم از کم تین جاردن تورو کناہی تھا"۔

" بھئی خان دلا ورنے مجھے مجبور کیا ہے کہ جو جانا جا ہیں انہیں نہروکوں "۔

"اسي صورت ميں جبتم ينتيم هوجاو" \_ فياض كاجواب تھا \_

عمران کچھ کہنے ہی والاتھا کہ نجیب آگیا۔ فیاض ہی نے اسے اشارے سے بلایا تھا۔

" كَيَّ ابكياحال سے "؟ \_ فياض نے اس سے يو جھا \_

" كوئى تبديلىنېيں ہوئى، مجھے ڈرہے كە كېيں مسسر چنگيزى اپنا ۋېنى توازن نەھوبىيھيں \_ا يك آنسو نہيں نكلا" \_

"آ ہا۔۔۔۔۔ "عمران اپنے دیدے نچا کر بولا۔ "آ پ تو وہی معلوم ہوتے ہیں۔دور بین والے۔۔۔ ہیں ناں"۔

" كيتان صاحب " دفعتا نجيب اكھڑ گيا۔ "ميں كہتا ہوں انہيں سمجھائيے بيخواہ نخواہ ہر معالمے ميں اپنی ٹانگ نداڑایا كریں "۔

"بری بات ہے۔۔۔۔۔مسٹر "۔فیاض نے عمران کی طرف دیکھے بغیر رواداری میں کہااور پھر نجیب سے بولا۔ " کیا یہاں کوئی ایسی عورت تھی جومسسز چنگیزی سے ملتی رہی ہو"؟۔

"نونو۔۔۔۔۔ہرگزنہیں"۔نجیبسر ہلاکر بولا۔ "چنگیزی ایسا آ دمی نہیں تھا۔ میں اسے بہت

دنوں سے جانتا ہوں۔ آپ کواس کا خیال کیسے آیا کپتان صاحب"؟۔ " کچھنیں، یونہی رسبیل تذکرہ یو چھ لیاہے"۔

عمران نے محسوس کیا کہ اس جواب سے نجیب کی تشفی نہیں ہوئی ۔لیکن پھراس نے اس موضوع کوآگے نہیں بڑھایا۔ فیاض اب اس سے دوسری باتیں پوچھ رہاتھا۔ جن کے جواب سے عمران نے اندازہ لگایا کہ چنگیزی کا حلقہ احباب محدود تھا۔اوروہ ایسا آ دمی بھی نہیں تھا جسے عیاش کہا جا سکتا ۔عورتوں سے دوسی کے معاملے میں وہ مختاط تھا۔ خان دلاور کی اس دعوت میں حقیقتا پہلی بارشریک ہوا تھا۔ ویسے ان دونوں کی دوسی پرانی تھی ۔ اپنی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں کی شادی رومان کا متیج تھی ۔ وہ اس کے دوسی پرانی تھی ۔ اپنی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں کی شادی رومان کا متیج تھی ۔ وہ اس کے

بغيرايك دن بھي نہيں گزارسکتا تھا۔

ابھی یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ ڈاکٹر جبین آئینچی عمران نے اسے بڑے ادب سے سلام کیا جس کا جواب نہیں ملا۔

"میں تھک گئی ہوں، فیاض صاحب۔ "اس نے کہا۔ "لیکن مسسر چنگیزی کور لانے میں کامیاب نہیں ہوسکی"۔

" کیاسب پاگل ہوگئے ہیں"؟ ۔عمران احتقانہ انداز میں بولا۔ "آخرکسی اچھے بھلے آدمی کورولانے سے کیا

29

فائده"؟\_

"آپاپنی جہالت سمیت خاموش ہی رہا سیجئے تو بہتر ہوگا"۔ ڈاکٹر جبین کوغصہ آگیا۔ "میں برانہیں مانتا ،عورتیں مجھے عمو ماچھیٹرتی رہتی ہے"۔عمران نے ہنس کر کہا۔

"مت بکواس کرو۔۔۔۔ "نجیب ڈاکٹر جبین کی حمایت میں مارنے مرنے برآ مادہ نظرآنے لگا۔

"ا چھی بات ہے ابنہیں کروں گا" عمران نے بڑے سعادت منداندا نداز میں کہااوراحقوں کی

طرح ادھرادھرد کیھنےلگا۔فیاض بھی عمران کو گھورر ہاتھا مگراس نے زبان سے پچھنہیں کہا۔

دونوں فیاض سے بیگم چنگیزی ہی کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔عمران وہاں سے ہٹ آیا۔ یہ کیس اسے

ا پنی طرف تھینچ رہاتھا۔تھوڑی در بعدوہ پھر کیپٹن فیاض سے ملا۔

"میں شہر جار ہا ہوں "۔اس نے کہا۔

" کیول"؟۔

"مرغیوں کی دیکھ بھال کے لیے۔۔۔۔۔اس بارمنار کا انڈوں پربیٹھی ہے"۔

"شام سے پہلے تہماری واپسی ضروری ہے"۔ فیاض بولا۔

"لیکن اگر کسی مرغی پراختلاج قلب کے دورے پڑرہے ہوں گے تو میں مجبور ہوجاوں گا"۔

"میراخیال ہے کہتم اس صورت میں مرغ ہوجاو گے "۔ فیاض نے کہا جواجھے ہی موڈ میں تھا۔ "ہاہا، سوپر فیاض بہت اچھے "۔عمران خوش ہوکر بولا۔ " کیا یہاں کسی سے ناک لڑگئی ہے، بہت خوش ہو"۔

"بس جاو۔۔۔۔۔۔۔ ویا ربح سے پہلے واپسی ورنہ۔۔۔۔ "فیاض نے ہاتھ ہلا کرکہا۔ پچھ دیر بعد عمران کی ٹوسیٹر شہر کی طرف جارہی تھی۔۔۔۔ گھر تک پہنچنے میں آ دھے گھنٹے سے زیادہ نہیں صرف ہوئے۔

سلیمان کی مزاج پرسی کر کے وہ سیدھااس کمرے میں گیاجہاں پرائیویٹ فون رہتا تھا۔اس نے جولیا فٹرز واٹر کے نمبرڈ ائیل ملا۔

"اتنی دیر، جولیا" عمران ایکس ٹو کی آ واز میں غرایا۔

30

" میں باتھ روم میں تھی جناب،معافی جا ہتی ہوں جناب "۔

"سنو، میں مسٹر چنگیزی کے متعلق معلومات جا ہتا ہوں۔ کیاتم نے کسی اخبار کاضمیمہ دیکھا ہے "؟۔

"جی ہاں،اوروہ چنگیزی کی موت ہی کے سلسلے میں شائع ہوئے ہیں ۔۔۔"۔

" كياوه اتنابى انهم آ دمى تفا"؟ \_

"يقيناً جناب - كيا آپ كي نظرون سے كوئى ضميم نہيں گزرا"؟ \_

"میری بات کاجواب دو"؟ عمران غرایا \_ "مجھ سے غیرضروری گفتگونه کیا کرو" \_

"اوه ۔۔۔۔مم ۔۔۔۔۔معاف فرمائئے جناب، جی ہاں وہ کسی حد تک اہم آ دمی تھا

کیونکہ بیرونی ممالک سے جتنی بھی مشینری درآ مدہوتی ہے وہ سب اسی کے توسط سے ہوتی تھی اس بار

وہ الیشن میں بھی کھڑا ہونے والا تھا"۔

"بہ باتیں اتنی اہم نہیں ہے جن کے لیے اخبارات کے ضمیمے نکالے جائیں"۔

"اوہ ٹھیک یادآ یا جناب،اس نے شہر کے روز ناموں کے لیے ایکٹرسٹ قائم کیا تھاجس سے ان روز

ناموں کوضرورت پڑنے پر مالی امداد ملتی تھی"۔

"ہاں، ابتم نے کام کی بات کی ہے۔۔۔۔ "عمران نے طویل سانس لے کرکہا۔اسے دوتین کھانسیاں آئیں اور پھراس نے کہا۔ "جولیا، اس چنگیزی کے متعلق بیم علوم کرنا ہے کہاں کی شادی کب اور کن حالات میں ہوئی تھی۔ وہ خود کس قتم کا آ دمی تھا۔اس کے مخصوص دوستوں کے بار میں تفصیل، گھر یلوزندگی کیسی تھی۔ کیا وہ شہر کے کسی خاص روزنا ہے میں بہت زیادہ دلچ ہی لیتا تھا۔ بیوی سے اس کے تعلقات ان دنوں کیسے تھے۔۔۔ اگر کوئی عورت اس کے قریبی دوستوں میں ال سکے تو اس کا خاص طور پر خیال رکھو بیساری اطلاعات تم زیر وزیر وسکس ٹرانسمیٹر پرعمران کودوگی۔۔۔ ٹھیک ساڑھے تین ہے۔۔۔ اور پھروہ جو پچھ کے اس پرعمل کرنا" عمران پھرکھا نسے لگا۔۔۔۔ خواہ کواہ کھانس رہا تھا۔۔۔۔ اور اب وہ کھانستا ہوا ہولا۔ "میں بیار ہوں۔۔۔۔ اس لیے بیکس کلی طور پرعمران کے سپر دکر رہا ہوں تم لوگوں کو چا ہے کہ اس سے پورا پورا تعاون کر و۔بار بار مجھے تکایف طور پرعمران کے سپر دکر رہا ہوں تم لوگوں کو چا ہے کہ اس سے پورا پورا تعاون کر و۔بار بار مجھے تکایف دیے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے فی الحال یہی سوچا ہے۔ کہ سی ہپتال میں داخل ہو

31

جاول"۔

" کاش آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دے سکتے "۔جولیا کی آواز میں بڑادر دھا۔ "جولیا"۔

"جناب عالى"۔

"غیرضروری گفتگوسے احتر از کرو" یمران نے خصیلے لہجے میں کہااور سلسلہ منقطع کردیا۔ شائدوہ صرف اتنے ہی کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس نےٹر انسمیٹر نکال کر گلے میں لٹکااور سلیمان کو گھریلومعاملات کے تعلق ہدایات دیتا ہوا با ہرنکل آیاز بروسکس کاٹر انسمیٹر فولڈنگ کیمرہ بھی تھااور ٹر انسمیٹر بھی۔ بچاس میل کے دقیے میں اسے بہآسانی استعال کیا جاسکتا تھا۔ ایک مختصر ہیٹری اسے اڑتالیس گھنٹے تک کار آمدر کھ سکتی تھی۔ وه کچهدریتک شهر کی سرطوں پر چکرا تار ہا کیونکہ اس وقت جولیا کا پیغام راستے ہی میں کہیں سننا چاہتا تھا چرخان دلا ورکی دیمی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔گاڑی کی رفنار یونہی سی رکھی تھی۔ جیسے تفریحا کھیتوں اور سرسبز میدانوں کی طرف نکل آیا ہو۔وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جار ہا تھا۔ساڑھے تین نج گئے لیکن ٹرانسمیٹر پراشارہ نہیں موصول ہوا۔ پانچ منٹ اور گزر گئے عمران کا منہ بگڑ گیا۔لیکن ٹھیک اسی وقت اشارہ موصول ہوا اور دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی۔

" ہلو۔۔۔۔۔ہو۔۔۔ بلاک ہیڈ۔۔۔۔۔ ہلو۔۔۔۔۔ ہلو۔۔۔۔ ہلو۔۔۔۔ ہلاک ہیڈ پلیز۔۔۔۔۔"

"ہلو۔۔۔۔ "عمران نے اپنے مخصوص انداز میں قلقاری لگائی۔۔۔۔۔ "اب چھوٹے بچے کی کیسی طبیعت ہے محترمہ تصیبن "۔

" کیا بکواس شروع کردی تم نے "؟۔

"ہام،ابتم بتاو۔ چوہے نے مجھے بتایا ہے کہتم کچھ دنوں تک میرے کان کھا وگی "۔

" كام كى بات كرو \_ ميں غير ضرورى گفتگونهيں پسند كرتى " \_

عمران بائيں آنکھ دبا کرمسکرايا اور بولا \_\_\_ "چنگيزي سے متعلق ربورٹ" \_

32

"اس كى شادى دوسال يهليے ہوئى تھى \_ يہليے دونوں ميں محبت ہوئى تھى " \_

"ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ دوسال پہلے اس کارواج تھا۔ خیر۔۔۔۔دونوں کے تعلقات آج کل کیسے تھے "؟

"بهت الجھے تھے۔۔۔۔کسی ملازم کو یا ذہیں کہان میں بھی جھگڑا ہوا ہو"۔

"مسسز چنگیزی کا کوئی مرددوست"؟۔

" کوئی بھی نہیں،مطلب بیرکہ۔۔۔۔۔۔گرمھم و،اس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے "؟۔

" كيول"؟ ـ

" ظاہر ہے کہ چنگیزی کے دوست اس کے بھی دوست رہے ہول گے "۔

" كوئى ايياجس سے چنگيز بھى واقف ندر ہا ہو"؟ \_

"اس سے تو دنیا کی کوئی طاقت واقف نہیں ہوسکتی "عمران کیاتم بالکل ہی ڈفر ہو گئے ہو"؟۔

"وہ تو میں پہلے بھی تھا"۔ عمران خوش ہوکر بولا۔ "اچھا کیامسسر چنگیزی کسی مشہور خاندان سے تعلق رکھتی ہے "؟۔

" نہیں، متوسط طبقے کے ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شادی سے پہلے گورنمنٹ گرلز اسکول میں ٹیچرتھی "۔

" كيركڻ "؟\_

"بەلغوترىن لفظ كم ازكم مىر بىسامنے نەد ہرايا كرو" - جوليانے كہا۔ " كيونكه ميں اس كامفہوم آج تك نہيں سمجھ كى " -

" پھرتم نے اسے لغوکسے کہہ دیا"؟۔

" میں اس بحث میں نہیں پڑنا جا ہتی۔اس کے کیریکٹر کے بارے میں پچھنہ بتا سکوں گی کیونکہ اس کے متعلق معلومات ہی نہیں حاصل کرسکی "۔

" بہتر ہے کہا ہتم کسی اوپیرامیں ملازمت کرلوور نہا نیس ٹو کامحکمہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا" \_

"ختم كروراسسلسل مين ايك عجيب بات معلوم موتى ہے" -جوليانے كها-

33

"بيان جاري رڪھو، جہاں ضرورت ہوگی ٹوک دوں گا"۔

"وہ پچھلے ایک ماہ سے بیحد پریشان نظر آرہا تھا۔اورا پنازیادہ تروقت کوٹھی کی حجبت پرگزارتا تھا"۔ ایسے موقع پراس کے گلے میں دوربین بھی ہوتی تھی۔اوروہ دیر تک چاروں طرف اس سے دیکھتار ہتا تھا۔کوٹھی کی پشت پرایک بہت بڑاباغ ہے اکثر اس کے ہاتھوں میں رائفل بھی دیکھی جاتی تھی۔

"اس کی وجہ معلوم ہوسکی"۔ " نہیں ،اس نے بھی کسی کو وجہ نہیں بتائی"۔

"تماتے یقین کے ساتھ کوئی بات نہ کہا کرو،میرے پیٹے میں در دہونے لگتاہے"۔

"تم جہنم میں جاو"۔جولیاچر کر بولی۔

"جہنم میں چورن نہیں ملتا۔ خیر۔۔۔تم یہ کیسے کہ سکتی ہو کہ اس نے اس کی وجہ مسسرز چنگیزی کو بھی نہ بتائی ہوگی "۔

"ارے، تو کیوں جھک ماررہے ہواسی سے پوچھلونا، تم بھی شایدو ہیں ہو، تم سے خدا سمجھے، تم آئے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت ڈھونڈ لاتے ہو"۔

" گور نمنٹ گرلز ہائی سکول میں کوئی ایسی استانی تلاش کر وجس کے مسسر چنگیزی سے گہرے تعلقات رہے ہوں۔ اگرایی کوئی عورت مل سکے تو رات کوٹھیک نوبج مجھے اطلاع دو"۔ جولیانے گفتگوختم کردی۔ شاکدوہ پوری رپورٹ دے چکی تھی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر کے کار کی رفتار تیز کردی۔

\*\_\_\_\_\*

اسی رات کوڈا کٹر جبین مسسز چنگیزی کورلا دینے میں کا میاب ہوگئی۔ بیڈا کٹر جبین کا دعوی تھا مگر حقیقت بیتھی کہاس کا سہرا بھی عمران ہی کے سرر ہاتھا۔اس نے تھسی پٹی عورت کے سے انداز میں مسٹر چنگیزی کے لا ولد مرجانے کا

34

تذکرہ چھیڑا تھا۔بس پھروہ ہے۔ساختہ روپڑی تھی۔اس کے بعد فیاض اور عمران وہاں سے ہٹ آئے تھے۔ اس وقت فیاض ہے پیچھا چھڑ الینا آسان کا منہیں تھا۔ کیونکہ شائد فیاض کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران کسی خاص نتیج پر پہنچ چکا ہے۔

عمران اسے جھکائیاں دیتا۔اور پھرنو بجنے میں صرف دس منٹ باقی رہ گئے تھے۔۔۔۔اسے تو قع تھی کہ ٹھیک نو بجےٹرانسمیٹر پر جولیا کا پیغام آئے گا۔

کسی نہ کسی طرح فیاض کوڈاج دے کروہ عمارت سے نکل آیا۔ عقبی پارک ہی ایسی سکون کی جگہ ہوسکتی تھی جہاں اس کے پیغام کا انتظار کرسکتا تھا۔

وہ عقبی پارک بینج کرکوئی ایسامقام تلاش کرنے لگا جہاں سے اس کا سایہ تک کسی کونظر نہ آسکے۔ورنہ تاروں کی چھاوں میں تووہ بہ آسانی دیکھ لیاجاتا۔وہاں کیبیٹن فیاض بھی تو موجود تھا جواس سے کام بھی لیتا تھااوراس پرنظر بھی رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔

وہ ایک چھوٹے سے ٹیکر ہے اور جوہی جھاڑی کے درمیان بیٹھ گیا۔ پھرٹر انسمیٹر سنجالا لیکن دوسر سے ہی لیمجے میں اس کی آئکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔ٹر انسمیٹر پر آواز آرہی تھی لیکن بولنے والی کوئی عورت نہیں تھی بلکہ مردتھا جو کہ درہا تھا۔ "ابھی تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن اب وہ رویڑی ہے"۔

" فكرمت كرو" \_ دوسرى آ واز آئى \_ " مجھے يقين ہے كہوہ اس كے متعلق بچھ بھى نہ جانتى ہوگى \_ وہ بہت مختاط تھا \_ \_ \_ \_ اور بچھ كہنا ہے تمہيں "؟ \_

"ایک بیوتوف سا آ دمی میری الجھن کا باعث بنا ہوا ہے کل سے کوشش کی جار ہی تھی کہ وہ رو پڑ لے کین کسی کو بھی کا میا بی نہیں ہوئی آج اس احمق نے اسے چٹکی بجاتے رلا دیا"۔

"تماس سے بھی زیادہ احمق معلوم ہوتے ہو"۔ دوسری آ واز آئی۔

"اتے میں ٹرانسمیٹر سے ایک تیسری آ واز ابھی۔۔۔۔ بلو۔۔۔ بلو۔۔۔ ڈیوک آ ف ڈھمپ ۔۔۔۔۔ "ہلو۔۔۔۔ "یہ جولیا کی آ وازتھی۔

عمران فورابول برا۔ " کاش ۔۔۔۔موقع نہیں ہے"۔

جولیا کی آ واز آنی بند ہوگئی۔ دوسرے بولنے والے تو پہلے ہی خاموش ہو گئے تھے لیکن عمران پھر بھی کچھ در تک منتظر رہا۔

مگراسے چیرت تھی کہ آخر جولیااسی وقت کیسے بول پڑی تھی جب وہ دونوں بول رہے تھے

۔۔۔۔۔۔ وہ اتن احمق تو نہیں ہو سکتی تھی ۔۔۔۔ پھر کیااس کے سیٹ نے ان دونوں کی آ وازیں نہیں ریسیو کی تھیں؟۔ دوسری ہی بات ممکن تھی ۔گفتگوس لینے کا موقع دیتی ۔ اور پھراسے یاد آیا تھا کہ جولیا کی آ واز نسبتا دور کی آ واز معلوم ہوتی تھی ۔ جب پھریہ دونوں بولنے والے قریب ہی کے ہوسکتے تھے۔ اوران میں سے ایک یقینی طور پر کو تھی میں مقیم تھا۔ اوران کےٹر انسمیٹر کو کمتر فریکو پنسی کے ہو سکتے تھے۔ اوران میں سے ایک یقینی طور پر کو تھی میں مقیم تھا۔ اوران کےٹر انسمیٹر کو کمتر فریکو پنسی کے ہو سکتے تھے۔ ورنہ جولیا نے بھی ان کی گفتگو ضرور سی ہوتی اور خود ہولئے سے احتر از کیا ہوتا۔۔۔۔ عمران نے بہت احتیاط سے چاروں طرف نظریں دوڑ ائی ۔ قبی پارک سنسان پڑا تھا۔ اور جھینگروں کی عمران نے بہت احتیاط سے چاروں طرف نظریں دوڑ ائی ۔ قبی پارک سنسان پڑا تھا۔ اور جھینگروں کی جھا کیں جھا کیں جھا کیں جھا کیں جھی سنائے ہی کا جز و معلوم ہور ہی تھی۔

وہ درختوں کی اوٹ لیتا ہوا چلنے لگا۔اب اسے بہت مختاط ہوکر کام کرنا تھا ظاہر ہے کہ جولیا کے لیے اس کا کاشن ان دونوں آ دمیوں نے بھی سنا ہو گا جن میں سے ایک لاز ما کوٹھی ہی میں مقیم تھا۔ پورچ کے قریب پہنچ کروہ کنگڑ انے لگا اور ایک ہی جھٹکے میں گریبان پھٹتا چلا گیا۔ آ دھی سے زیادہ قمیض پتلون سے باہر آ گئی۔۔۔۔وحشیا نہ انداز میں بال بھیر لیے۔

بیسب کچھاسے پورچ کے قریب ہی آ کر سوجھی تھی لیکن اگریہاں آس پاس کوئی موجود ہوتا تو شائد اس کی بینی اسکیم ذہن ہی میں گھٹ کررہ جاتی نظا ہر ہے کہ کسی کی موجود گی میں وہ خود ہی اپنا حلیہ نہ بگاڑ سکتا۔

> "لعنت ہے"۔وہ برآ مدے میں داخل ہوتے ہی کراہا۔ایک ستون سے ٹک کر بلندآ واز میں بڑبڑا نے لگا۔ "میں پاگل ہوجاوں گاءآ خریہاں کیا ہور ہاہے"؟۔ رفعتا دوملازم ایک کمرے سے نکل کراس کی طرف جھیٹے۔

عمران ستون سے لگا کھڑااس طرح جھوم رہا تھا جیسے اب گرااور تب گرا۔ " کیا ہوا جناب"؟ ۔نوکروں نے اسے سنجالتے ہوئے کہا۔

36

" ہوا کیا۔۔۔۔"؟عمران عصیلی آواز میں بولا۔ "ایک کل مراتھااور دوسرا آج مرجا تا"۔

"بتائيج بھي تو سر کار "؟ \_

"مجھےاندرلے چلو"۔

ان دونوں نے اس کے باز و پکڑ لیے اور و لینگڑا تا ہوا چلنے لگا۔

ہال میں روشی تھی۔ بہتیر بےلوگ وہاں موجود تھے لیکن آج آر کسٹرا خاموش تھا۔ ویسے شراب کی ٹرالیاں آج بھی گردش کررہی تھیں۔

فیاض بھی ہال ہی میں موجود تھا۔عمران کواس حال میں دیکھ کراسکی طرف جھپٹا۔

"بيركيا موا"؟\_

" صرف دس منٹ اور گزرنے پرتم میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سکتے " عمران ہانیتا ہوا بولا۔

" کیا ہوا۔۔۔۔کیا ہوا"؟ کئ آوازیں آئیں سارے ہی لوگ اس کے گردجمع ہو گئے تھے۔

عمران نے دونوں ہاتھوں سےاپنے کان پکڑ لیےاور بولا۔ "خواہ مخواہ کتے کوبھی نہ مارو۔۔۔۔یہ

نصیحت آج ہی سمجھ میں آئی ہے۔۔۔۔۔"

"ارے کچھ بکو گے بھی "۔ فیاض پھر دھاڑا۔

"اس قبرستان ہے اکتا کر عقبی پارک میں چلا گیا تھا۔وہاں ایک کتے کو پتھر ماردیا۔پتھر مارنا ہی تھا کہ

كتادوٹانگوں پر كھڑا ہوكر دوڑنے لگا"۔

"آ دميول كي طرح گفتگوكروعمران" ـ

" آ دمی ہی تھا"۔عمران سر ہلا کر بولا۔ "یہ بات تو پٹ جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ کوں کی طرح چل رہا تھا۔۔۔لیعن گھٹنوں کے بل یپتر لگتے ہی اٹھ کر بھا گالیکن پھریکٹ پڑا۔۔۔۔میں

ٹھوکر کھا کر گر پڑااس نے کچل کرر کھ دیا"۔ فیاض اسٹے بکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔

" مگرآپاس وقت عقب میں کیا کررہے تھے"؟۔ڈاکٹرجبین نے پوچھا۔

37

" میں پوچھتا ہوں آپ اس وقت یہاں کیا کررہی ہیں، آپ کوتوعقبی پارک میں ہونا چاہیے "؟۔ " کیا بکواس ہے "؟۔

" بکواس نہیں بلکہ مشورہ۔ کیونکہ اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے "۔

" کسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے "۔ فیاض غرایا۔

" جے میں کچل کر ڈال آیا ہوں۔۔۔۔جب دیکھا کہ سی طرح جپوڑ تا ہی نہیں تو اس کا سرایک

درخت سے مگرادیا۔۔۔۔ بھی ناریل چھوٹنے کی آوازسنی ہے کپتان صاحب"؟۔

"اوه ۔۔۔ کہاں۔۔۔ کدھر "؟۔ ایک آدمی دروازے کی طرف جھپٹا۔

لیکن بقیہلوگ و ہیں کھڑے رہے۔۔۔اور پھروہ آ دمی بھی دروازے تک جاکر بلیٹ آیا۔اس نے

پہلے وہاں رک کر چندھیائی ہوئی نظروں سے دوسروں کودیکھا تھا۔اسے شایدتو قع تھی کہاس کے پیچھے ۔

کچھاورلوگ بھی بڑھیں گے۔

" ہی ہی ۔۔۔۔ ہی ہی ۔۔۔ وہ قریب آ کر خفت آ میز انداز میں ہنستا ہوا بولا۔

" کون جانے بیربات ان حضرات نے کہی ہے، ہوسکتا ہے وہ اس سے لڑتے رہے ہوں "۔

" آپ مجھے جھوٹانہیں کہہ سکتے مسٹرغریب"۔عمران بولا۔

"میرانام نجیب ہے"۔ نجیب غرایا۔ " آپ بیبتائیے کہ آپ اس وفت عقبی پارک میں کیوں گئے - تا ہاں

يخ "؟\_

" مجھے کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ رات کو عقبی یارک میں نہ جاوں "۔

میرے ساتھ آ و۔۔۔ "فیاض دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔

"آوں یاکنگڑ اول تمہارے ساتھ۔۔۔۔ "عمران نے مردہ سی آواز میں کہااورسب بے ساختہ ہنس پڑے۔

" چلو"۔ فیاض نے ملیٹ کراس کا باز و پکڑ لیا۔اور پھروہ ساری بھیٹران کے پیچھے چل پڑی۔خان دلاور بھی آگیا تھا۔

خواتین ہال میں رک گئیں۔۔۔۔اس وقت عمران کے پاس کیمر ہنماٹر انسمیٹر نہیں تھا۔لیکن چھپاتے وقت اس کے ذہن میں کوئی اسکیم نہیں تھی۔وہ تواس نے اس لیے چھپایا تھا کہ اندھیری رات میں کیمرہ لیے پھرنے کی کوئی

38

تک نہیں تھی اور پھروہ الیں صورت میں جب کہ اس کے علاوہ بھی کوٹھی میں کوئی ایبا آ دمی قیم تھا جس کے پاسٹر اسمیٹر موجود تھا۔وہ اپنے خلاف اس کے شبہات میں اضافی کیسے کرتا۔ٹر اسمیٹر پراس آ دمی کی گفتگو ویسے ہی ظاہر کر چکی تھی کہ وہ عمران کواچھی نظروں سے نہیں دیکھا اس کے تعلق البحق میں ہے۔

" كها جھكر ا بوا تھا"؟ \_ فياض نے عقبى پارك پہنچ كر عمران سے يو چھا۔

"اوه۔۔۔۔۔اوه۔۔۔۔۔تھوڑا آ گے آ و" عمران انہیں تھوڑی دور لے جاکررک گیا۔ کئی ٹار چوں کی روشنیاں چاروں طرف چکرانے لگیں۔

"وہ کہاں ہے جسےتم نے ماراتھا"؟۔فیاض نے خصیلی آ واز میں کہا۔

" يہيں تو تھا"۔عمران کے لہجے میں جیرت تھی اوراس کے دیدے گردش کررہے تھے۔

"میں نہ کہتا تھا"۔ نجیب چہکا۔ مگران سے اس حرکت کا مقصد ضرور پوچھیئے کپتان صاحب۔ ایسا بھی کیا نداق اور پھرالیں صورت میں جیب کر پچھلی ہی رات کوایک حادثہ ہوچکا ہے "۔

عمران سوچ رہاتھا کیااس نے ٹرانسمیٹر میں نجیب کی آواز بھی سی تھی مگروہ فیصلہ نہ کرسکا کیونکہ اس کالب ولہجہ اور آواز پردھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔اس کا ذہن تواس خدشے میں الجھ کررہ گیا تھا کہ

کہیں اسی وقت جولیا بھی نہ بول پڑے۔۔۔۔اس وقت عمران نے بیجال دراصل اسی لیے بچھا یا تھا

کہ کوٹھی کے حالات سے متعلق ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے والا سامنے آجائے۔

کیاا سے کا میا بی ہوئی تھی ۔ ابھی تک عمران اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اچپا تک اسے اپناٹرانسمیٹر یا د

آگیا اور پھراس کے ذہن میں ایک نئی سیم کروٹیں لینے گئی۔

روشنی کے دائر ے اب بھی عقبی پارک کے اندھیرے میں گردش کر رہے تھے۔ اور عمران جھاڑیوں میں

جھانکتا پھر رہا تھا۔ دفعتا اس نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔ "ارے بھئی یہ کیمرہ کس کا ہے "؟۔

کیپٹن فیاض قریب ہی تھا۔ عمران نے کیمرے کا تسمہ پکڑ کر جھلاتے ہوئے کہا۔ "یہاس جھاڑی میں

بڑا ہوا تھا"۔

بڑا ہوا تھا"۔

لوگ پھراس کے گردا کٹھے ہوگئے۔۔۔۔۔یمرے کا ایک بھی دعودار نہ نکلا۔۔۔لیکن عمران نے ٹارچ کی

39

روشنی میں ایک آ دمی کے چہرے پر حیرت کے بہت زیادہ آثار پائے۔۔۔۔۔یہ چنگیزی کا دوست نجیب تھا۔

فیاض نے کیمرہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کچھ دیر بعدوہ پھرکوٹھی میں واپس آ گئے۔ کچھ لوگوں کوعمران کے بیان پریفین آ گیا تھا اور کچھا بھی تک شہبے میں مبتلا تھے۔لیکن شایدان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکا کہ آخرا لیا مذاق ہی کیوں؟۔

وہ لوگ ہال ہی میں تھہرے رہے کیونکہ اس غیر ضروری دوڑ دھوپ کے بعد شراب کی ٹرالیوں کوگردش میں آنا ہی جائے تھا۔۔۔۔۔البتہ عمران اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔تھوڑی دیر بعد کیپٹن فیاض بھی وہاں موجود تھا۔

"ابتم یہ کہو گے کہ یہ کیمرہ نہیں ٹرانسمیٹر ہے "؟ عمران اسے آئکھ مارکر بولا۔ " کیاتم نے جو کچھ بھی کہا تھا سچ تھا"؟۔ "دبر کی بات ہوئی سوپر فیاض۔اب یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے پیچ کہا تھایا غلط"؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "لیکن اب یہ کیمرہ مجھے واپس کر دو"۔

" كيامطلب"؟ \_

"بیمیراہے"۔

" بکواس مت کرو۔ بیسر کاری تحویل میں جائے گا"۔

"اس صورت میں تہہیں زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا کہ سرکار کے بھتیج فیاض نے مار پیٹ کرمیرا ٹرانسمیٹر چھین لیا۔ بیر ہااس ٹرانسمیٹر کا برمٹ جو مجھے دفتر خارجہ سے ملاتھا"۔

فیاض اسے بڑی زہر ملی نظروں سے دیکھ رہاتھااس نے ہاتھ بڑھا کر پرمٹ اس سے لیا۔ "اچھی بات ہے"۔اس نے کچھ دیر بعد طویل سانس لے کرکھا۔ " تو تم نے کھیل شروع کر دیالیکن مجھے اس سے الگ رکھنا چاہتے ہو"؟۔

" کچھنہیں سوپر فیاض۔۔۔۔۔یار میں پھر کیا کرتا بات تو بنانی ہی تھی کیونکہ ایک ملازم نے مجھے پھٹے حالوں میں دیکھ لیا تھا۔۔۔۔ورنہ میراساراارادہ توبیتھا کہ چپ چاپ جا کرا پنے کمرے میں کپڑے تبدیل کرلوں گا۔ مگرنوکر

40

نے دیکھ ہی لیا۔۔۔۔۔میں نے سوچا اب کوئی کہانی تخلیق کرنی پڑے گی۔اس لیےٹرانسمیٹر وہیں پھینکا۔اگرایسانہ کرتا تو خواہ نخواہ۔۔۔۔۔"

" مگر پھر کیابات تھی"؟۔

"وہ کوئی عورت تھی سوپر فیاض " عمران نے جاروں طرف دیکھتے ہوئے آ ہستہ سے کہا۔

"ننى بكواس" \_ فياض براسامنه بناكر بولا \_

"اس نے کسی بھو کی بلی کی طرح مجھ پر حملہ کیا تھا اور نوچ کھسوٹ کر چلتی بن تھی "۔

" خیرتم کرتے رہو بکواس \_ یقین کسے آئے گا۔ مگرتمہاری اس حرکت سے میں دشواری میں پڑ گیا ہول "۔

"لعنى"؟\_

"ابھی ابھی خان دلا ورنے مہمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ رخصت ہوجا ئیں کیونکہ اب وہ کسی خاصد مے سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا"۔

"تو کل صبح پیسب چلے جائیں گے "؟۔

"قطعی طور پر۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ درخواست خان کی طرف سے پیش کی گئی ہے "۔ فیاض نے کہا۔
عمران کچھنہ بولا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ واقعی بیتو بہت برا ہوا۔۔۔۔۔۔اس نے اس پہلو پرغور ہی
نہیں کیا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ دوایک دن ان مہمانوں کو وہاں مزیدرو کنا جا ہتا تھا کیونکہ ٹرانسمیٹر
نے وہاں کسی ایسے آ دمی کی موجودگی ثابت کر دی تھی جو چنگیزی کے قصے سے کسی نہ سی طرح متعلق
تھا۔ یہاں سے شہر بہنچ جانے کے بعدا سے یقینی طور پر بہت زیادہ تگ ودوکرنی پڑتی۔

"تم انہیں روک سکتے ہوسو پر فیاض "؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا۔

" ناممکن \_ \_ \_ میں نہیں جا ہتا کہ میر ہے اور دلا ور کے درمیان بدمزگی ہوجائے " \_

"اهــــة بوليس فيسر هويا شيخ تجل حسين"؟ ـ

" کچھ بھی ہو۔۔۔۔۔ " فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا۔ "میرے بس سے باہر ہے۔ میں خان دلا ورکو بوزہیں کرنا چاہتا۔۔۔۔ آ ہاٹھ ہر و۔۔۔۔۔۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے۔ مگر پہلے تم

----اسخطكا

41

معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرو۔ جوتہ ہیں چنگیزی کے کمرے میں ملاتھا"۔ "تم ہی صاف کرنے کی کوشش کروسو پر فیاض۔ کیونکہ وہ خطسب سے پہلے تہہیں ملاتھا"۔ "مقصد بیتھا کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاول۔۔۔۔کیوں"؟۔

"ہاں،غالبامیں نے یہی سوجاتھا"۔

" پھر؟۔اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہال میں میری موجودگی اسے مرنے سے بچالیتی "؟۔ فیاض نے عمران کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"اسى شىم كى كوئى چىز ہوسكتى تھى ورنتمهيں مال سے الگ رہنے كاكيا فائدہ"؟ \_

"وہ کمرے سے ہال میں پہنچ کرمراتھا"۔ فیاض نے پچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "تمہارا خیال سیحے ہے۔ شاید میں اسے بچاہی لیتا۔ اوہ میرے خداا گراس حادثے میں کسی آ دمی کا ہاتھ تھا تو وہ میرے بارے میں بہت پچھ جانتا ہے۔۔۔۔۔۔بہت پچھ عمران اسی لیے اس نے مجھے ہال سے الگ رکھنے کی کوشش کی تھی "۔

"بہت اچھے جارہے ہوسو پر فیاض " عمران نے متحیرانہ انداز میں کہا۔

"جانتے ہو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے۔۔۔۔۔"؟ فیاض کالہجہ فخر سے لبریز تھا۔عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔

"ر پورٹ کہتی ہے کہ وہ الیکٹرک شاک سے مراہے "۔

" نہیں"۔عمران کی آئکھیں سے مج حیرت سے پھیل گئیں"۔

"الیکٹرکشاک۔۔۔۔۔ہاں شائد مجرم جانتا تھا کہ علامات سے اندازہ کرلوں گا کہ وہ بجلی کا شکار ہوا ہے۔ ہوا ہے۔۔۔۔۔ پھر تھوڑی می ضروری تدابیرا سے موت سے بچالیتیں۔ جو شخص الیکٹرک شاک لگنے کے بعد ذراسی در بھی زندہ رہ سکے اسے بچالیا جاسکتا ہے "۔

"شائد میں نے بھی چوتھی جماعت میں یہی پڑھاتھا"۔عمران نے سر ہال کراس کے بیان کی تصدیق کی۔

> " بکواس مت کرو۔ میں نے اس موضوع پر ریسرچ کی ہے "۔ فیاض اکڑ کر بولا۔ "لیکن سویر فیاض ، یہ چوتھی لکیر کیا بلاتھی "؟۔عمران نے خشک لہجے میں یو حیھا۔

" ہوسکتا ہے کہاس نے چوتھی لکیر کی بجائے کچھاور کہا ہو، سننے والے نہ مجھ سکے ہوں "۔ "اوروہ تین کیسریں سویر فیاض جواس کے کمرے کی دیوار پر ملی تھیں "؟۔ "تم خواه مخواه کیبریں پیٹ رہے ہو"۔ فیاض نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ "اپنی وہی کھویڑی استعال کروجو پہلے بہت تیز چلا کرتی تھی"۔ " ناریل کے تیل نے اسے تباہ کر دیاسویر "۔ فیاض مغموم کہجے میں بولا۔۔۔۔۔۔ "لیکن تم کیبروں کے بارے میں شجیدہ کیوں نہیں ہو"؟۔ " کیونکہ وہ محض چوتھی لکیر کی بنایراس کے مرجانے کے بعد وجود میں آئی تھیں۔۔۔۔۔چنگیزی ہال کے ایک دروازے کے بردے سے الجھ کر گرا تھا اور اس کا سراسی بردے میں لیٹ کررہ گیا تھا۔اس کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی وہ کچھ کہدر ہاتھا جیسے "چوتھی کیبر" سمجھا گیا۔مجرم یہیں موجود تھااس نے سوچاسنسنی پھیلانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیےابک اسٹنٹ اور سہی "۔ " مجرم کی بات کیوں سوچ رہے ہو۔ ہوسکتا ہے اس کی ہی سی غلطی کی بنایرالیکٹرک شاک لگا ہو"؟۔ "اس خط کوبھی ذہن میں رکھو۔ جومیری جیب سے گز رکراس کے کمرے میں پہنچا تھا"؟۔ "اگروه عمران کی حرکت رہی ہوتو "؟ عمران نے اپنی بائیں آئھ دبائی۔ "اس صورت میں عمران کو گولی مار دی جائے گی" ۔ فیاض کا لہجہ تلخ تھا۔ عمران احتقانه انداز میں بیننے لگا پھراس نے کہا۔ "اچھی بات ہےسویر فیاض۔ پہلے مجھے وہ ہندوق تو تلاش كرلينے دوجس سے افيون كى كولى كلتى ہے"۔ "اوہ ختم کرو۔ فیاض میزیر گھونسہ مارکر بولا۔ "میں تم سے بوچھتا ہوں کہاس وقت تم نے بیہ ہنگامہ كيول بريا كيا تفا"؟ \_ "دل ہی توہے۔اب مجھے بور نہ کرو۔۔۔۔۔۔نیندآ رہی ہے"۔ ٹھیک اسی وفت کسی نے درواز ہے بردستک دی۔عمران نے ہا نک لگائی۔

"آحاو"۔

ورنجیب دروز ہ کھول کراندرداخل ہوا پہلے تو اس کی آئھوں میں جیرت نظر آئی۔ پھراس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ " کیا آپ اس وقت مسسر چنگیزی سے ملنا پیند کریں گے "؟۔ " کیوں؟ کیا بات ہے "؟۔ فیاض نے اپنے لہجے میں بھاری بن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔

"وه اسى وقت آپ سے گفتگو کرنا جا ہتى ہیں "۔

" چلئے۔۔۔۔ " فیاض اٹھ گیا۔اس کے ساتھ عمران بھی اٹھ گیا۔لیکن نہ جانے کیوں نجیب کی بیشانی پر سلوٹیں نظر آنے لگیں۔

"اس نے کہا۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا آپ بھی۔۔۔۔۔۔۔ "؟

فیاض عمران کی طرف مڑااور عمران گڑ گڑانے لگا۔ "خدا کے لیے کپتان صاحب مجھے تنہانہ چھوڑ یئے میں آپ کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں۔۔۔۔میں آج رات تنہانہیں رہ سکتا"۔

" چلئے۔۔۔۔ آ یئے۔۔۔۔ شاید آج آپ میرے ہی کمرے میں ڈیرہ جمائیں گے "۔ فیاض نے

نجيب اپنانحلا ہونٹ دانتوں میں دبا کررہ گیا۔

پھروہ کمرے سے نکلے ہی تھے کہ خان دلا ور کے سیکرٹری نے مسسز چنگیزی کے اچانک بیہوش ہوجانے کی اطلاع دی۔

"ارے باپرے "عمران بڑبڑایا۔۔۔۔ "اب میں کہاں جاوں، پیتہیں کباس بھوت خانے سے چھٹکارانصیب ہوگا"۔

"آپ کوکس نے روکا ہے جناب "؟ نجیب بول پڑا۔اور فیاض نے اسے اس طرح گھور کر دیکھا جیسے کیا ہی چباجائے گا۔ دلا ور کے سیکرٹری ضغیم نے یہ بھی بتایا کہ خان دلا ور مسسر چنگیزی کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ غیم بڑا خوش شکل اور خوش لباس نو جوان تھا۔صحت بھی اچھی تھی ۔لوگوں کا خیال تھا کہ

دلاورا سے اپنے سارے آدمیوں پر فوقت دیتا ہے"۔
"آپ ان کے کمرے سے کب آئے ہیں"؟۔ فیاض نے نجیب سے پوچھا۔
"مشکل سے پانچ منٹ یا چھمنٹ گزرے ہوں گے۔ مگران کی حالت سے یہ ہیں معلوم ہوتا تھا کہوہ مسی فتم کی

44

کزوری محسوس کررہی ہیں۔اباس طرح بیہوش ہوجانامیری سمجھ میں تونہیں آتا"۔ "جو سمجھ میں نہ آئے اسے فوراذ ہن سے دھ کا دیجئے "عمران سر ہلا کر بولا۔اور نجیب کا موڈ پھر بگڑ گیا ۔۔۔۔۔مگریجھ بولانہیں۔

"ان کے کمرے میں اور کون تھا"؟ ۔ فیاض نے نجیب سے پوچھا۔

"جب میں آ کیے پاس آیا ہوں س وقت تو کوئی بھی نہیں تھا"۔

خان دلا وربعد ہی میں آئے ہوں گے۔میں نےمسسز چنگیزی کو تنہا جھوڑا تھا۔

دفعتا عمران نے محسوس کیا کہ دلا ور کاسکرٹری ضغیم نجیب کوخونخو ارنظروں سے گھورر ہاہے۔لیکن بظاہر

عمران نے اس کی طرف زیادہ توجہ ہیں دی۔وہ اپنا بے تعلقاندا نداز برقر اررکھنا چاہتا تھا۔

پھروہ مسسز چنگیزی کے کمرے کی طرف آئے درواز ہ کھلا ہوا تھااور خان دلا ور دروازے ہی برموجود

تھا۔ان کی آمدیراس نے مڑکر کمرے کے اندردیکھا۔مسسز چنگیزی مسہری پریڑی تھی۔

"میں جب یہاں آیا تو دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا"۔خان دلا ورنے کہا۔

فیاض کمرے میں داخل ہوتا ہوا ہڑ بڑایا۔ "اب کوئی نئی مصیبت"۔

پهرنجيب کی طرف مراکر پوچها۔

" كياآب نے دروازہ بندكيا تھا"؟۔

"اوہ۔۔۔ یہ تو مجھے یا ذہیں کہ میں نے دروازہ بند کیا تھایا کھلا چھوڑ گیا تھا۔ مگریہ مسہری پرنہیں اس آ رام کرسی پڑھیں "۔ " بے ہوش ہونے سے پہلے لیٹ جانا بہت ضروری ہوتا ہے نقیب " یے مران نے کہا۔
"میرانام نجیب ہے " ۔ وہ دانت پیس کر بولا ۔ اور پھر بیہوش عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔
عمران بنظر غائر جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتا اس کی نظر مسہری کے نیچے پڑی ہوئی انجکشن لگانے والی
سرنج پر پڑی ۔ لیکن اس نے بڑی تیزی سے اس پر سے نظر ہٹالی ۔ اب وہ احتقانہ انداز میں فیاض کی
شکل دیکھ رہا تھا۔

پھرفیاض نے بھی کسی نہ کسی طرح اسے دیکھ ہی لیا اور وہ ڈاکٹر جبین کی سرخ ثابت ہوئی۔خود ڈاکٹر جبین نے اس کا اعتراف کیا۔ لیکن بینہ بتاسکی کہ وہاں اس کا پایا جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ فیاض نے سرخ پر قبضہ کر لیا اس میں کسی سیال کی قلیل مقدار اب بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر جبین نے پریشان ہوکرا تناضر ورکہا تھا کہ اب کوئی اسے بھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔عمران نے اس موقع پر رائے زنی نہیں کی ۔وہ اس مسلے پر بچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔۔۔۔۔۔۔اس کے ذہن میں تو صرف دو ہی چیزیں تھیں چوتھی لکیراور الیکٹرک شاک۔

اس کا ذہن متواتر چوتھی کلیراورالیکٹرک شاک کی گردان کئے جار ہاتھااسے ایسامحسوں ہور ہاتھا جیسے اس نے چوتھی کلیراورالیکٹرک شاک کے متعلق پہلے بھی کہیں کچھ سنایا پڑھا ہو۔

اس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ اسی وقت شہروایس جائے گا۔

\*\_\_\_\_\*

وہ کیٹین فیاض کوالبھن میں چھوڑ گیا۔اس نے اسے رو کنے کی کوشش کی تھی مگر کون سنتا ہے۔ بس فیاض اپنی بوٹیاں نوچتارہ گیا۔ مسسر: چنگیزی اب بھی بے ہوش تھی اور فیاض ڈ اکٹر جبین سے سرینج کے متعلق بہتیرے سوالات کر چکا

تھا۔

لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں معلوم کرسکا کہ سیرنج وہاں ڈاکٹر جبین کی لاعلمی میں پینچی تھی۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیکیا قصہ ہے"۔ نجیب بڑ بڑایا۔

" کچھ بھی نہیں معاملہ صاف ظاہر ہے۔ مسٹر چنگیزی کی موت قدرتی نہیں تھی۔ان کی موت کے بعد مسسر چنگیزی ڈی بیس تھی۔ان کی موت نے بعد مسسر چنگیزی ڈئیزی ڈئیزی ڈئیزی ڈئیزی ڈئیزی ڈئیزی دورسے گزرگئیں اورکسی نے سوچا کہ اب وہ مطلب کی گفتگو کرسکیں گی۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ جائیں جوکسی کو چھانسی کے تنختے تک پہنچا دے "۔

" تو کیاڈا کٹرجبین"؟۔

" نہیں، وہ اتنی احق نہیں ہوسکتی کہ اپنی سر پنج و ہاں چھوڑ جاتی "۔

45

فیاض نے کہاتھوڑی دیر تک خاموش رہااور پھر مسکرا کر بولا۔ "اب اس معاملے کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے"۔

"فیاض کی مسکرا ہے معنی خیز تھی اور وہ نجیب کی آئکھوں میں دیکھر ہاتھا۔ نجیب سپٹا گیالیکن فوراہی اس کے ہونٹوں پرمسکرا ہے آئی اوراس نے کہا۔ " تب توبیحر کت میں نے ہی کی ہوگی "؟۔
" کیا مطلب "؟۔ فیاض کی بھنویں تن گئیں اسے شبہ ہوا تھا کہ شایدوہ اس کا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔

"شكريه" - فياض ہاتھا گھا كر بولا - "ميرا خيال ہے كہ ميں نے آپ كواس مسلے پر بحث كى دعوت نہيں

\*\_\_\_\_\*

دوسرے دن عمران نے اپنے فلیٹ سے جولیا کوفون کیا۔ دوسری طرف تاز ہرین اطلاعات تیار تھیں۔جولیانے اسے بتایا کہ مسسز چنگیزی اپنی شہری قیام گاہ میں واپس آ گئی ہے۔اس کے ساتھ ایک عورت ڈ اکٹر جبین بھی ہے اور ایک مسٹرنجیب "۔ "بیدونوںاس کی قیام گاہ پر ہیں"؟۔عمران نے یو چھا۔ "بال----- مرتم اس چکرمیں کیوں بڑگئے ۔کیااس کیس کاتعلق ہمارے محکمے سے \_?"\_\_ " نہیں آج کل تمہارا چو ہامجھ برزیادہ مہربان ہوگیاہے"۔ " كمامطلب"؟ \_ 47 "مسلسل زوردے رہاہے کہ میں شادی کرلوں "۔ " بکواس، میں اس کیس کے متعلق گفتگو کررہی تھی"۔ " مجھے افسوس ہے کہ بیا بھی تک کیس بن ہی نہیں سکا ہے "۔ "تم جھک ماررہے ہو"؟۔ "جب مکھیاں نہیں ملتیں تو میں جھک ہی مارتا ہوں شغل کے طور پر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی جا ہے ۔ویسے آج شام کی تفریح کے متعلق کیا کہتی ہو"؟۔ "آ ہا۔۔۔۔کیا آج کل تہہیں ہری گھاس نصیب ہورہی ہے"۔جولیا ہنس بڑی۔

" بے تحاشہ۔۔۔۔ گرشام کی تفریح "؟۔

"قصه کیاہے"؟۔

"بسائک جگہ چلیں گے۔۔۔۔میراذ مہہے کہتم بورنہیں ہوگی "۔

تھوڑ نے تو قف کے ساتھ جولیانے کہا۔ "اچھی بات ہے لیکن تم ٹکنی کلرسوٹ میں نہیں ہوگے "۔

"بہترین ایوننگ سوٹ میں "عمران نے اسے یقین دلایا۔

دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہوگیا۔ پھرشام کو یانچ بچے جولیا عمران کی کارمیں نظر آئی۔۔۔۔

عمران اس وفت وعدے کے مطابق شرافت ہی کے جامے میں تھااس نے شوخ رنگوں کے کپڑ نے ہیں

پنے تھے رکھ رکھاو سے بھی ایک باسلقہ آ دمی معلوم ہور ہاتھا۔جولیا کواس تبدیلی پر بڑی جیرت ہوئی۔

لیکناس نے اس موضوع پر بھی گفتگونہیں چھڑی وہ جانتی تھی کہا کثر عمران لوگوں کو چڑانے کے لیے

آ دمیت کے حدود سے تجاوز کرجا تاہے۔

"ہم کہاں چل رہے ہیں "؟۔جولیانے پوچھا۔

"ڈاکٹرسیفی کا نام سناہے بھی"؟۔

" نہیں، میں اسے ہیں جانتی "؟۔

"آ ہا۔۔۔۔ابھی پچھلے ہی دونوں کی بات ہے کہ شہر کے سارے اخبارات نے اس میں دلچیبی لینی

شروع كردى تقى \_\_\_\_وه ڈيڙھ ہزارسال پرانی كتاب والاقصه"؟\_

48

"اوہ۔۔۔۔وہ۔۔۔کیاتم وہیں جارہے ہو۔گرمیں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت بداخلاق آدمی ہے کسی سے ملتا جلتا نہیں "۔ سے ملتا جلتا نہیں "۔

"اسی کیے تو شہیں لے جار ہا ہوں"۔

" كيامطلب"؟ ـ

"مسٹراورمسسز ڈھمپ سے ضرور ملے گا۔ ہاں اگرمسٹر ڈھمپ تنہا آئے ہوتے تو دوسری بات تھی۔وہ شایدان کا کارڈ بھی دیکھنالپندنہ کرتا۔۔۔۔۔۔۔ارے۔۔۔۔ارے منہ کیوں بنار ہی ہو۔ میں نےلوگوں سے سنا ہے کہتم بہت خوبصورت ہواس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس کی کوٹھی میں داخل ہوسکیں گے "۔ داخل ہوسکیں گے "۔

" مجھے اتار دو"۔جولیاغرائی۔

"اگراس نے تہہیں فرائینگ پین میں تل کر کھانے کی کوشش کی تو میں اسے گولی ماردوں گا۔وعدہ کرتا ہوں دوسری صورت میں شائد تہہیں ایکس ٹو کے عمّا ب کا شکار بنیا پڑے بیاس کی ہدایت ہے۔۔۔۔۔کہ میں ڈاکٹر سیفی سے ملول "۔

" میں مجھتی ہوں "۔اس نے بچھ دیر بعد کہا۔ " بیغالبا چنگیزی ہی کے سلسلے کی کوئی کڑی ہے۔لیکن بیہ بناو کہتم نے کل رات مجھے ٹرانسمیڑ پر کاشن کیوں دیا تھا"؟۔

"آ ہاں ۔خوب یاد آ یا۔۔۔۔۔کیاتم نے اس کاشن کے علاوہ بھی کچھاور سناتھا"؟۔
"نہیں کچھ بھی نہیں لیکن تمہاری آ وازعجیب لگتی تھی ۔ مگرتم نے گفتگو سے روکا کیوں تھا"؟۔
"قریب ہی دوبلیاں لڑر ہی تھیں ۔ میں نے سوچا کہیں تم انکی آ ول میاں سے بور نہ ہوجاو"۔
" بکواس، پھرتم نے مسسر چنگیزی اور اس کے ملنے جلنے والوں سے متعلق بھی کچھ نہیں بوچھا"؟۔
"اب ضرورت نہیں ۔ کیس کے معلق ایکس ٹونے اپنے نظریات بدل دیئے ہیں "عمران نے البے نظریات بدل دیئے ہیں "عمران نے لا پرواہی سے کہا اور پھرمسکرا کر بولا۔

" میں نے لوگوں کو کہتے ساہے کہتم آج کل واقعی بہت اچھی گئی ہو"۔ " بے تکی باتیں مت کروتم اکثر بہت تکلیف دہ ہوجاتے ہو"۔

49

" ممی بھی یہی کہتی ہیں " عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ " ممی کے بیچے خاموش ہیں رہا کروتو بہتر ہے " ۔ جولیا نے غصیلی لہجے میں کہا۔ عمران نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولالیکن پھر کارایک عمارت کے بچا ٹک میں موڑ دی۔۔۔۔یہی ڈاکٹر سیفی کی کڑھی تھی۔ یا ئیں باغ ویران پڑا تھا کہیں کہیں خود جھاڑیوں کی ہریالی نظر آرہی تھی۔ اس نے کاریورچ میں کھڑی کردی اور دونوں نیچا تر آئے۔ برآ مدے میں بھی کوئی نہیں تھا۔سارے دروازے بندنظر آرہے تھے۔ "میراخیال ہے کہاس ممارت میں کوئی نہیں رہتا"۔جولیا بلکیں جھیکاتی ہوئی بولی۔ "یرواه مت کرو" عمران نے خوشد کی کامظاہرہ کیا۔ "میں نے دوسروں سے سنا ہے کہتم بہت خوبصورت ہواینی ذاتی رائے نہیں رکھتا"۔ " میں تمہاری ناک توڑ دوں گی "۔جولیا بھیر گئی۔ عمران سونی بورڈ برگھنٹی کا بٹن د بانے لگاتھوڑی دیر بعدا ندر قدموں کی آ ہٹ ہوئی اور صدر درواز ہ کھلا ۔۔۔۔ ایک بہت دبلا پتلا اور مجہول سا آ دمی باہر آیا۔اس کی عمر پچاس اور ساتھ کے درمیان رہی ہوگی۔ شیبو بڑھا ہوا تھاسر کے بال الجھے ہوئے تھے اور بال بالکل خشک تھے آئکھوں سے وحشت جھا نگ رہی تھی۔ "ہم ڈاکٹرسیفی سے ملنا چاہتے ہیں"؟ ۔عمران نے کہا۔ " كارۋ ــــ "؟اس نے خشک لہج میں مطالبہ كيا۔ "اوہ کارڈ ۔۔۔۔ "عمران جیبیں ٹولنے لگا۔ پھر چہرے برخفت کے آثار پیدا کر کے بولا۔ "کارڈ تو ہم بھول آئے بہر حال تم مسٹراور مسسز ڈھمپ کے نام کا اعلان کر سکتے ہو۔ہم دراصل ڈ اکٹر کی لائبرىرى دېكىناچايىخ بىں"\_ :اس سے پہلے بھی بھی آپ ڈاکٹر سے مل چکے ہیں "؟۔ " مجھی نہیں۔ پہلاا تفاق ہے"۔

" تھہر نئے۔۔۔۔۔ "وہ دروازہ بندکر کےواپس جلا گیا۔

"اگراس عمارت میں کوئی رہتا بھی ہے تو وہ یقیناً بھوت ہوگا"۔ جولیانے جاروں طرف دیکھتے ہوئے

عمران کچھنہ بولا ،شایداس کے کان آ ہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھروہی درواز ہ کھلا اوروہی آ دمی ایک طرف ہٹتا ہوا بولا۔ " تشریف لے چلئے جناب"۔ • جا نہ کیوں جدلیان ق میں کھتے ہوں رہنجکے لیونتھی عمران نہ اس کا از ، مکڑ کر کہ ا سے اجادا

نہ جانے کیوں جولیاا ندرقدم رکھتے ہوئے بچکچار ہی تھی۔عمران نے اس کاباز و پکڑ کر کہا۔ "چلو"۔ وہ آ دمی ان کی راہبری کرر ہاتھا آخراس نے ایک جگہ رک کرایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔عمران اور جولیا اس میں داخل ہوئے۔وہ انہیں سیدھالا ئبر بری ہی میں لایا تھا۔یہ ایک خاصابر اہال تھا۔ چاروں طرف بے شار بڑی بڑی الماریاں کتابوں سے بھری نظر آرہی تھیں۔

"واه" عمران سر ہلا کر بولا۔ " کتنی شاندارلا ئبر رہی ہے"۔

پھر بوڑھے کی طرف دیکھے بغیر یو چھا۔ "ڈاکٹر کہاں ہیں"؟۔

"بہت بڑی آ نکھ جا ہئے، ڈاکٹر کودیکھنے کے لیے "۔اس نے کہا۔

"افسوس" عمران ٹھنڈی سانس لے کربولا۔ "ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم بیل کے دیدے فٹ کرا کے نہیں آئے۔۔۔۔۔ آئندہ ہی "۔

لیکن وہ یک بیک چونک پڑااورایک بل کے لیےاس کی آئکھوں میں جیرت کی لہرنظر آئی اور پھر پہلے ہی کی طرح احمق دکھائی دینے لگا۔

بوڑھاجولیا کوالیسی نظروں سے دیکھر ہاتھا جیسے تلے بغیر ہی کھاجائے گا۔ نہ جانے جالیا کوکیا سوجھی کہوہ مجھی اسے سی بھوکی شیرنی کی طرح گھورنے گئی۔

ا جا نک بوڑ ھاہنس پڑااور جولیا کا دا ہنا ہاتھ بے اختیار ہینڈ بیگ میں چلا گیا۔

"اوہم ۔۔۔۔ "عمران بو کھلائے ہوئے انداز میں جولیا کاشانہ تھیتھیا کر بولا۔ "سبٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ سبٹھیک ہے ۔۔۔۔۔۔سبٹھیک ہے بیا"۔

"ہاہا"۔ بوڑھے نے پھر قبقہہ لگایا اور دیوانوں کے انداز میں بولا۔ "تم دونوں مسٹراینڈ مسسز ڈھمپ ہونے کے باوجود بھی اچھے لگ رہے ہو"۔

" ہے نا۔۔۔۔۔۔۔ ہلو۔۔۔ ڈاکٹر " عمران آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی ہے مصافحہ کرتا ہوا ہولا۔"
سب سے پہلے تو میں وہ ڈیڑھ ہزار سال پرانی کتاب دیکھوں گاجو کیلے کے پتوں پرتخریر کی گئی تھی "۔
" بھوج پتر کہتے ہیں اسے، کیلے کے پتہ پرنہیں ہے۔۔۔۔۔۔ آو۔۔۔۔۔ تم دونوں آو
۔۔۔۔۔ میں تمہیں دکھاوں۔۔۔۔ حالانکہ اسے دیکھنے کے لیے روز انہ درجنوں آتے ہیں لیکن
کسی کو بھی رسائی اس تک نہیں ہوتی ہے دونوں خوش قسمت ہو مسسز ڈھمپ مجھے سوئیس معلوم ہوتی
ہیں "؟۔

"اوہ ڈاکٹر۔۔۔۔۔آپ قیافے کے بھی بادشاہ ہیں "عمران نے خوش ہوکر کہا۔
" مگرتم دلیں ہی ہو۔حالانکہ اپنے لہجے میں اجنبیت پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہو۔اوہو
۔۔۔۔۔نہیں، میں ہرگز نہیں پوچھونگا کہ ایسا کیوں ہے "۔
انہوں نے ڈیڑھ ہزار پرانی کتاب دیکھی جو بھوج پتر پر کامھی گئی تھی۔

جولیا متحیر تھی کہ آخر عمران یہاں کیوں آیا ہے۔عمران جوڈ اکٹری تعریف وتو صیف میں زمین و آسان کے قلا بے ملار ہا تھا دفعتا موضوع بدل کر بولا "میرے ایک دوست کو محیلیاں پالنے کا شوق ہے "۔
" تو پھر میں اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہوں "؟۔ڈ اکٹر نے حیرت سے کہا۔

"لاحول ولا \_\_\_\_\_شاید میں اونگھر ہا ہوں " عمران اپنی آئھ ملتا ہوا بولا ۔ "میں دراصل کچھا ور کہنا چا ہتا تھا۔ ہاں ڈاکٹر شایدانیسویں صدی کے اوائل میں ایک جرمن محقق شوبرٹ نے بحی کی کتاب پر تجمرہ کھا تھا۔ میرا خیال ہے اس کا پہلا ایڈیش آپ کے پاس بھی نہ ہوگا۔ اس شہر میں تو کسی کے پاس نہیں ہے "؟۔

" کیا کہا۔میرے پاس بھی نہ ہوگا"؟۔ڈاکٹر کے لہج میں غصہ بھی تھااور جیرت بھی تھی۔ "آ ہا۔۔۔۔۔اگر آپ کے پاس ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ واقعی بہت بڑے آ دمی ہیں "۔ " تھہر و۔۔۔۔۔ میں تمہیں بتا تا ہوں "۔ڈاکٹر نے ایک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر کر کرعمران کی طرف مڑااور مسکرا کر بولا۔ " کیاتم میری یا داشت کوبھی دا ذہیں دو گے۔ میں جانتا ہوں کہان ہزاروں کتا بول میں سے کونسی کتاب کہاں ملے گی۔۔۔۔۔ آ ہا کیا مسسز ڈھمپ کو بولنا نہیں آتا"؟۔

52

" میں خوب بولتی ہوں ڈاکٹر \_ گر فی الحال تم وہ کتاب تلاش کرو" \_

"ابھی لو۔۔۔۔۔سینڈ کے سینڈلگیں گے۔ڈاکٹرایک الماری کی طرف بڑھ گیااورعمران جولیا کو آئکھ مارکرمسکرایااور جولیاا سے گھونسہ دکھانے گئی۔

ڈاکٹر جلد ہی ایک کتاب ہاتھ میں دبائے ہوئے واپس آگیا۔ عمران نے اسے لیتے وقت ایک طویل سانس لی اور بولا۔ "اچھاڈاکٹر اب آپ دونوں ذراد پر مچھلیوں کی اقسام پر گفتگو بیجئے۔ میں اس کتاب پرایک نظر ڈالوں گا"۔

" میں نہیں سمجھ سکتا آخرتم پر محصلیاں کیوں سوار ہیں "؟۔

" کچی محصلیاں چباناان کی ہونی ہے "۔جولیامسکرا کر بولی۔

عمران کتاب سنجال کرایک کرسی پربیٹھ چکا تھا۔

" تمہیں کتابوں سے دلچین نہیں ہے "؟۔ڈاکٹر نے جولیاسے یو چھا۔

" قطعی نہیں ۔میرابس چلے تو دنیا بھر کی لائبر ریی میں آ گ لگا دوں "۔

"اتنی بیدردی سے اس کا تذکرہ نہ کرو"۔ڈ اکٹر نے سسکاری سی لی۔

" کیا ہوتا ہے کتابوں میں ۔۔۔۔۔۔ناکارہ لوگوں کی ناکارہ باتیں جوایک گوشے میں پڑنے لم گھسا کرتے ہیں "۔

"اگریہنا کارنہلوگ نہ ہوتے تو سورج سیاہ ہوجا تااور چا ندسے آگ برسی ، تارے چنگاریوں کی پھوارچھوڑتے "۔ "تم تو شاعری کرنے گئے ڈاکٹر"۔ جولیا ہنس پڑی۔ دفعتا عمران اٹھ کران کے قریب آگیا۔ "یہ کتاب تو نامکمل ہے۔۔۔۔۔ڈاکٹر"؟۔اس نے کہا۔ " کیا بکواس کرتے ہو"؟۔ " بورے آٹھ صفحات غائب ہیں"۔ " نہیں "۔ڈاکٹر اچھل کر کھڑ اہو گیا۔وہ بہت زیادہ تنجیر نظر آر ہاتھا۔

53

عمران نے کتاب سے دکھائی۔صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ در میان کے اوراق بھاڑ گئے ہیں۔
"میرے خدا"۔ڈاکٹر بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔ "یہ کیونکر ہوا۔۔۔۔ارے یہ کتاب کا پہلا
ایڈیشن تھا۔ بڑی وقتوں سے یہ مجھے ڈھائی ہزار میں ملی تھی"۔
"اکٹرلوگ آپ کی لائبر ری دیھنے کے لیے آتے رہتے ہوں گے "؟۔عمران نے بو جھا۔
"مجھے افسوس ہے کہ میں اب آپ سے اجازت جا ہوں گا"۔ڈاکٹر نے گلو گیر آ واز میں کہا۔ "اس
نقصان پر میرا ذبنی توازن بگڑ گیا ہے "۔
"ان آٹھ صفحوں میں کیا تھا ڈاکٹر "؟۔عمران نے بو جھا۔

"ارے کیا میں ان ہزاروں کتابوں کا حافظ ہوں"؟۔ڈاکٹر جھلاکر چیخ اٹھا۔

"آ و۔۔۔۔ چلیں ڈیئر۔۔۔۔ "عمران نے جولیا سے کہااوروہ اٹھ گئی۔ڈاکٹر انہیں رخصت

كرنے كے ليصدر دروازے تكنہيں آياتھا۔

" پیتہیں تم کس لیے آئے تھاور کیا کر کے جارہے ہو"؟۔جولیانے کہا۔

" کیا بتاوں جوصفحےمیرے کام کے تھے وہی غائب تھے۔ پھر میں کیوں نہ یقین کرلوں کہ میں نے غلط راستہ ہیں اختیار کیا"۔

" تمهیں کیاد کھنا تھا۔۔۔۔۔"؟ جولیانے یو چھا کیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ کارکمیا ونڈ

ہے باہرنکل رہی تھی۔

اچانک عمران نے پورے بریک لگائے۔گاڑی چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی۔اگراس طرح بریک نہ لگا تا تواس آ دمی کا کار کی لپیٹ میں آ جانا یقینی تھا۔جو بائیں طرف سے غیر متوقع طور پرسامنے آگیا تھا۔

"آ ہام۔۔۔۔ "عمران نے پلکیں جھپکا ئیں۔۔۔کیونکہ یہاں اس وقت اس آ دمی کی موجودگی بھی غیرمتو قع تھی عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں ڈاکٹر سیفی کی کوٹھی کے پاس نجیب سے اس طرح ملا قات ہوجائے گی نجیب جس پرعمران کسی حد تک شبہ کررہا تھا۔ "آ یہ نے ختم ہی کردیا تھا مسٹر "نجیب زبرد تی مسکرایا۔

54

"اوہو۔۔۔۔مسٹررقیب"۔عمران خوش ہوکر بولا۔

" نجیب، یہ بہت بری بات ہے کہ آپ میرانام بھول جاتے ہیں "۔اس نے کہااور تکھیوں سے جولیا کو دیکھا ہوا ہوا۔ دیکھا ہوا ہوا۔

عمران انجن بندکر کے بنچاتر آیا۔۔۔۔اور آہستہ سے بولا۔ "یہ بھی بیگم ہی تو ہیں۔ساڑھے سات بیویاں رکھتا ہوں جناب"۔

"ساڑھےسات کیابات ہوئی"؟۔

"سات کمبی ہیںاورایک ساڑھے جارفٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہے۔ پھرآپ کیا کہیں گے۔۔۔۔ دنیا آٹھ کیے گی مگر میں تونہیں کہ سکتا"۔

"خير\_\_\_\_خير\_\_\_ "نجيب ہنستا ہوا بولا۔ "آپ يہاں کہاں"؟ \_

" بھوں پتر یکھی ہوئی کتاب دیکھنے آئے تھے"۔

"خداکی پناہ آپ کتنا بھولے ہیں جناب، بھوس نہیں بھوج بتر "۔

"مال مال ---- كياآ بهي وبي ديكيف كغ تع"-

" نہیں، میری ہزاروں باری دیکھی ہوئی ہے۔ ویسے میں پروفیسرہی کے پاس جار ہاتھا۔ اس کی لائبرری میں بڑاسکون ملتا ہے۔ میری ہزاروں بارکی دیکھی ہوئی ہے۔ میں یہاں اکثر آتا ہوں "۔

" مگروہ تو بڑا بدد ماغ آدمی ثابت ہوا۔۔۔۔ "عمران نے براسامنہ بنا کرکہا"۔

"ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔لیکن پڑوسیوں کے ساتھاس کا برتا و برانہیں ہے "۔

نجیب مسکرا کر بولا۔ " میں بھی ڈاکٹر کا پڑوتی ہوں۔۔۔۔۔وہ۔۔۔۔اس عمارت کے بعد والی عمارت ۔۔۔۔ بھی ہمارے ساتھ بھی آئے "۔

"ضرور۔۔۔۔۔۔ بھی ہمارے ساتھ بھی آئے "۔

"ضرور۔۔۔۔۔ ضرور۔۔۔۔۔ "عمران اس سے مصافحہ ہے کہ میں بہت حسین ہوں۔ لیکن ابھی تک کی دوسرے سے اس کی اطلاع نہیں ملی۔

"آنا ہا۔۔۔ بھی وہ دراسلیمان کوفون کروں گا۔۔۔۔ سے میں سامنے والے بوتھ سے ذراسلیمان کوفون کروں گا۔۔۔۔

55

ورنہ وہ کم بخت رات کے کھانے میں مونگ کی دال پکا کرر کھ دےگا۔۔۔الوکہیں کا۔۔۔۔۔"
عمران نے یہاں صفدر کے نمبر ڈائیل کئے اور جواب ملنے پرائیس ٹو کی مخصوص آ واز میں بولا۔
"ڈاکٹرسیفی کو جانتے ہو"؟۔
"ڈاکٹرسیفی ہی ہاں۔۔۔۔۔وہی جس کے پاس ڈیڈھ ہزارسال پرانی کتاب ہے"۔
"ہاں وہی۔۔۔۔۔۔ہمیں اس کی نگرانی کرنی ہے"۔
"ووتو گھرسے باہر ٹکلتا ہی نہیں۔۔۔۔میں نے یہی سنا ہے"۔
"میں نے بھی یہی سنا ہے۔تم اس کے گھر کی نگرانی کروہ تہ ہیں اس کے یہاں آنے والوں کی لسٹ مرتب کرنی ہے"۔
"مین نے بھی یہی سنا ہے۔تم اس کے گھر کی نگرانی کروہ تہ ہیں اس کے یہاں آنے والوں کی لسٹ مرتب کرنی ہے"۔
"میت بہتر جناب"۔

"ابھی اوراسی وقت روانہ ہوجاو۔ فی الحال ایک آ دمی نجیب ڈاکٹر کے مکان میں موجود ہے۔وہ وہیں

پیلے رنگ کی کوٹھی میں رہتا ہے۔ چوہان سے کہو کہ وہ اس کی نگرانی کرے "۔ "بهت بهتر جناب"۔ "اوور\_\_\_\_ "عمران نے سلسلمنقطع کر دیا۔ جولیا کار میں بیٹھی بور ہورہی تھی عمران کا رکے قریب پہنچ کر بڑ بڑانے لگا۔ "میں اسے گو لی کیوں نہ مارول" \_ " كسے "؟ - جوليا چونك يڑى -اسی سلیمان کے بیچ کو خواہ مخواہ بحث کرنے لگا۔ کہتا ہے کہ مونگ کی دال پیند کرنے والے لوگ سسرال میں قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں "۔ "تم نے اس نو کرکو بھی بہت سرچڑ ھایا ہے "۔جولیا براسامنہ بنا کر بولی۔ " ما ۔ ۔ ۔ آ ۔ ۔ ۔ و نولیا ۔ ۔ ۔ موری جولیا ۔ ۔ ۔ ۔ کاش تم ایک شعری دادد سے سکو۔ دودن کی محفل ساتی رندوں سے ہنس بول کے کاٹ ہم بھی راہ لگیں گے اپنی تیرا ہمارا ناتا کیا۔ "اب یہی دیکھوکہ بیلفظ نا تا ہے کیکن اردوکا کوئی منشی فاضل کا تب اسے نا نابھی بناسکتا ہے "۔ " یہ نہیں کیا بکواس شروع کر دی تم نے۔ارےاف فوہ تم دراصل مجھے باتوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بتاویہ کیا قصہ ہے"؟۔ "اچھی بات ہے سنو" عمران ٹھنڈی سانس کے کربولا۔ "تم اس سلسلے میں کافی کام کرسکتی تھیں مگر افسوس کہاس وقت اس آ دمی نے تمہیں میر ہے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ مسٹر چنگیزی کے دوستوں میں سے ہے۔ میں نے سوچا تھا کہتم مسسز چنگیزی سے رسم وراہ پیدا کروگی"۔ "چنگیزی کی موت سے ڈاکٹر سیفی کا کیاتعلق ہے"؟۔ " کے بھی نہیں "۔

" پھریہاں کیوں آئے تھے"؟۔

" مھہروتہ ہیں چنگیزی کے تقل کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم ۔ میں اسے تل ہی کہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خودا پنی موت کا ذمہ دارنہیں تھا"۔

عمران نے شروع سے اب تک کے واقعات دہرائے اور یہ بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی کیا وجھی "۔

"توتم اس آدمی نجیب پرشبه کررہے ہو"؟۔ جولیانے کہا۔

" ہاں فی الحال میں اس پرنظرر کھنے کی کوشش کررہا ہو"۔

" مگراس قتل کا مقصد کیا ہوسکتا ہے "؟۔

"اب چنگیزی کی ملکیت اس کی بیوی کے نام منتقل ہوجائے گی کیونکہ اس کا کوئی قریبی عزیز موجوز نہیں ہے۔ وہ جوان بھی ہے اور حسین بھی۔ اگر میں اس سے شادی کرلوں تو میری کیا بوزیشن ہوگی "؟۔

" جھوٹے جھوٹے فلیٹوں میں نہ سڑتے پھروگے "۔جولیامسکرائی۔

"بس تو پھر کیافتل کا یہی مقصد نہیں ہوسکتا "؟ \_

" مگراس کا ہمارے محکمے سے کیاتعلق "؟۔

" میں تفریحاً اس کیس میں دلچیسی لے رہا ہوں۔ چونکہ بیجاد شمیرے ایک دوست کے مکان پر پیش آیا تھااس

57

لیے میرافرض ہے کہ میں مجرم یا مجرموں کو پکڑ کرقانوں کے حوالے کر دوں "۔

" تھهرو،ميري بھي ايك بات سن لو"۔

"تم ایکنهیں چارسناو، کان دبا کرسنوں گا"۔

"تم اسٹرانسمیٹر کے واقعے کو کیوں نظرانداز کررہے ہو۔تم نےٹرانسمیٹر پر دوآ دمیوں کی گفتگوسی تھی۔ لیکن اسے ہمیشہ یا در کھو کہ اس قتم کے تل کے سلسلے میں کوئی بھی کسی کواپناراز دارنہیں بنا سکتا"۔

" پھرتم کیا کہنا جا ہتی ہو"؟۔

"ہوسکتا ہے بیہ ہارے ہی محکمے کا کیس ہو"؟۔ "احیمااگروهالیکٹرکشاک ہی تھاتوتم اسے تل کیونکر کہہ سکتے ہو"؟۔ "اس عمارت میں کنسیلڈ وائرنگ کی گئی ہے۔ کسی جگہ بھی تار کھلے ہوئے نہیں ہیں۔۔اور میمکن نہیں ہے كەسونىچ مىں كرنك آ جائے"۔ "اس لیےا یکسٹونے مجھے ڈاکٹرسیفی کی لائبرری میں بھیجا تھا"۔ " كمامطلب"؟ \_ "ایک کتاب اس مسلے پر روشنی ڈال سکتی تھی لیکن افسوس کہ اس میں وہی صفحات غائب تھے، جن سے بیہ مسلة حل ہوسکتا تھا"۔ "اب میں کیا کروں، جب وہ صفحات ہی نہیں ملے وہ سب کچھانہیں آٹھ صفحات میں تھا"۔ " كما تها"؟ \_ " یمی که تارول کوچھوئے بغیر بھی الیکٹرک شک کیسے لگ سکتا ہے "۔ "اتنی سی بات کے لیےتم کتابیں کھالتے پھررہے ہو"؟۔جولیا کے لہجے میں حقارت تھی۔ "احِهاتم ہی میری مشکل آسان کردو"؟ عمران نے بے بسی سے کہا۔ "تم نے سائنس میں ڈاکٹریٹ لی تھی "؟۔

58

"رشوت دے کرلی تھی۔۔۔۔۔ورنہ میں تواس زمانے میں ٹیلر ماسٹر تھا"۔
" بکواس مت کرو۔۔۔۔کوئی اور ہی بات تھی تم بتا نانہیں چاہتے"۔
" نہیں ونولیا۔۔سوئٹ۔۔۔۔وہ ایک ایسے مادے کی کہانی تھی جسے حض انگلی سے مس کرنے کی بنا پر آ دمی مرسکتا ہے "۔
" اوہ۔۔۔۔اور موت کی وجہ برقی رو کا جھٹکا ہوگا"؟۔

"یقیناً، کم از کم پوسٹ مارٹم توالیکٹرک شاک ہی کی کہانی سنائے گی"۔ " کیاوہ کتاباورکہیں نیل سکے گی"؟۔ "مشکل ہے۔ا کیس ٹونے بھی محض قیاسا نہ خیال ظاہر کیا تھا کہوہ کتاب بیفی کے کتب خانے میں ہو سكتى ہے۔كيونكەاسے ہركتاب كاپہلاايديشن ركھنے كاخبطہ"۔ " كياوه صفحات صرف يهلي بهي ايُديش مين مل سكته بين "؟ \_ " قطعی ۔۔۔ بعد کے ایڈیشنوں میں بہتیری چیزین نہیں آنے یا ئیں حکومت نے انہیں غیر قانونی قراردے دیاتھا۔ کیونکہ لوگ ان کاغلط استعمال کر سکتے تھے۔ پہلا ایڈیشن شائع ہونے کے بعد اس کا غلطاستعال بھی ہوا تھا۔بعض لوگوں نے بالکل اسی طرح کئی جانیں لی تھیں "۔ "تمہارااشارہ چنگیزی کی طرف ہے"؟۔جولیانے یو چھا۔ " ہاں۔۔۔۔چنگیزی اس مادے کا شکار ہوا ہے جس کا تذکرہ ان صفحات میں تھا"۔ "ا کیس ٹوکتنی ہے کی باتیں بتا تاہے"۔جولیا کے لہجے میں جیرت تھی۔ عمران کچھنہ بولا ۔ کارتیزی سے سڑک پر دوڑتی رہی۔

\*\_\_\_\_\*

عمران اپنے فلیٹ میں سونے کی تیاری کررہا تھا کہ ایکس ٹوکے پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔وہ اس کمرے میں آیا جہاں فون رہتا تھا۔ "اٹ از جولیا سر"۔دوسری طرف سے آواز آئی۔ " کیا خبرہے "؟۔ "صفدرزخمی ہوگیا ہے "۔ "وہ سیفی کے مکان کی نگرانی کرر ہاتھا کہ اچا تک اس عمارت میں کسی کے چینے کی آ وازیں سنیں۔وہ سوچ ہی رہاتھا کہ اسے کیا کرنا چا ہے کہ اسے ایک آ دمی نظر آیا جو دوڑتا ہوا عقبی پارک کی طرف جارہا تھا۔صفدر بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔۔۔۔عقبی پارک سےتھوڑ نے فاصلہ پر پی روڈ گزرتی ہے۔وہاں صفدر نے اسے ایک کارمیں بیٹھتے دیکھا اور پھر دوڑ کراپنی موٹر سائیکل تک آیا۔۔۔۔جب وہ دوبارہ پی روڈ پر پہنچا تو وہ کاربہت دورنکل چکی تھی۔اس کے قبی سرخ روشن نظر آر ہی تھی ۔صفدر نے اس کے پیچھے موٹر سائیکل ڈال دی۔۔برٹ کے سنسان پڑی تھی۔

"منظرکشی کی ضرورت نہیں"۔عمران غرایا۔

" کار جنگل میں پہنچ کرا یک بچے راستے پر مڑگئی اور کارسے فائر ہوئے صفدر نے موٹر سائنگل وہیں چھوڑ دی اور پیدل ہی دوڑتا ہوا کار کا تعاقب کرنے لگا۔ زمین ناہموارتھی اسی لیے کار کی رفتاراتیٰ کم ہوگئ تھی کہوہ دوڑ کراس کا تعاقب کرسکتا تھا۔ کارسے فائر ہور ہے تھے اور صفدر خود کو بچاتا ہوا تعاقب کرتا رہا۔ پھروہ کارایک چھوٹے سے بچے مکان کے سامنے رک گئی اور پھراسے اندھیرے میں پجھنہیں دکھائی دیا"۔

" ختم کرو"۔عمران نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔ "صفدراس وقت کہاں ہے"؟۔ "اسی گردونواح میں جہاں وہ زخمی ہوا تھا۔اس نےٹرانسمیٹر پر بیاطلاع مجھےدی ہے۔اوراس نے وہ نشانات بتائے ہیں جن کی بنایراس تک پہنچناممکن ہے"۔

"جلدي كروجوليا\_نشانات بتاو"؟\_

جولیا بولتی رہی اور عمران کاغذیر آڑی ترجیھی کلیریں دائرے کراس اور مثلت بنا تارہا۔ پھر بولا۔ " تمہیں یقین ہے کہتم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی "؟۔

"میں نے اس کی نشاندہی کے مطابق آپ کے قاعدے سے نقشہ بنایا تھا"۔

**60** 

"نقشه دبراو"؟ \_

" کراس۔۔۔۔۔لائن مغرب کی طرف۔۔۔۔۔۔دائرہ۔۔۔۔۔ پھر لائین جنوب مغرب کی طرف۔۔۔۔۔۔ پھر لائن جنوب مغرب کی طرف۔۔۔۔۔ پھر لائن شال کی جانب۔۔۔۔ دائرہ۔۔۔۔۔ لائن شال مشرق۔۔۔۔دودائر ہاورایک مربع "۔

" ٹھیک ہے۔اسےٹرانسمیٹر پراطلاع دو۔وہاس مکان پرنظرر کھے۔۔۔عمران پہنچ رہا ہے "عمران کے نے سلسلہ منقطع کردیا۔

اس کے بعداس نے سٹنگ روم میں آ کر کیٹن فیاض کے گھر کے نمبر ڈائیل کئے اتفاق سے وہ گھر ہی پر مل گیا۔

"سوپر۔۔۔۔ میں عمران ہوں، ڈاکٹر سیفی کو جانتے ہونا۔۔۔۔۔ وہی ڈیڑھ ہزار کی پرانی کتاب والا ۔۔۔۔۔ دیکھواسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ فورااس کی کوٹھی پر پہنچو۔اور تم نجیب کوختی سے چیک کر سکتے ہو جواس کے قریب ہی زر درنگ کی کوٹھی میں رہتا ہے۔۔۔۔۔دیر نہ کرنا۔۔۔ یہ چنگیزی ہی کے سلطے کی ایک کڑی ہوسکتی ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔۔۔۔ میں رات ہی کوکسی وقت تم سے ملول گا"۔

عمران نے فیاض کا جواب سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔اور پانچ منٹ کے اندر ہی اندراس کی کارشہر کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنگل کی ایک سنسان روشنی میں نہا گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح ڈرائیوکر رہا تھا اسپیڈمیٹر کی سوئی اسی اورنو سے کے درمیان جھول رہی تھی۔اچپا نک ایک جگہ اس نے رفتار ست کر دی۔اور پھر گاڑی روک کرانجن بند کیا اور پنچا تر آیا۔اب وہ شاید سمتوں کا انداز ہ کر رہا تھا۔

شال مشرق کا تعین کر کے وہ سڑک کے نیچا تر نے لگا۔ زمین ناہموار تھی کیکن اتنی بھی نہیں کہ ٹارچ روش کئے بغیر چلنے میں دشواری ہوتی۔

اس کے قدم تیزی سے اٹھتے رہے۔۔۔۔۔ پھرایک جگہرک کراس نے محدودروشنی کی چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور سینے کے بل زمین پرلیٹ گیا۔اب وہ رینگتا ہوا آگے بڑھر ہا تھا اور ٹارچ کی پوزیشن دفعتا بائیں جانب سے سیٹی کی ہلکی ہی آ واز آئی ۔عمران نے ٹارچ بجھادی اوررک گیا۔ سیٹی صفدر ہی نے بجائی تھی ۔ بیسیکرٹ سروس والول کامخصوص اشارہ تھا۔صفدر نے بھی ٹارچ کی مخصوص جنبشوں کی بناپر پہچان لیاتھا کہ وہ ایکسٹو ہی کے محکمے کا کوئی آ دمی ہوسکتا ہے۔ سیٹی کی آ واز پھر آئی اور عمران اسی جانب رینگنے لگا۔اور پھروہ صفدر کے قریب پہنچ گیا جودو پھروں کے درمیان اوندھا پڑا ہوا تھا۔

"ابتم آرام کروپیارے" عمران اس کا شانہ تھیتھیا تا ہوا بولا۔ "لعنی اگر بے ہوش ہونا چا ہوتو شوق سے ہوسکتے ہو۔ میں سب دیکھلوں گا۔ آہم تھہرو۔وہ مکان کس سمت ہے "؟۔

"مین نہیں کہ سکتا کہ اب و ہاں کوئی ہوگا بھی یانہیں"۔

" كياتم نے كاراسٹارٹ ہونے كى آ وازسى تھى "؟ \_

" نہیں ۔۔۔۔۔۔۔اندھیراتھا۔ ہائیں جانب کی ڈھلان میں اتر جائے۔سامنے ہی کچھ دور پر وہ چھوٹا سامکان نظر آئے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی کسی کھڑ کی میں کیروسین لیمپ کی روشنی ہویا نہ ہو۔ عمران بائیں جانب نشیب میں رینگ گیا۔ ہرطرف تاریکی کی حکمرانی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک تاریکی میں آئکھیں چھاڑ تار ہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ فضا ہلکی ہی کہر میں لپٹی ہوئی تھی اور سر دی کہدر ہی تھی کہ ترج ہی ورنہ بھی نہیں۔

کچھ دور چلنے پراسے ہلکی سرخ روشن کا ایک مستطیل سا دکھائی دیا۔غالبّاییاس کچے مکان کی کوئی کھڑگی تھی عمران بڑھتا ہی رہاجتی کہاس بڑے سائے کے قریب پہنچ گیا جو بعد کو کارآ مد ثابت ہوا تھا۔ پھر وہ اسی طرح رینگتا ہوا مکان کی دیوار سے آلگا۔

62

اس وقت اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالورتھاا ور بائیں ہاتھ میں ٹارچ۔

تقریبا پندرہ منٹ تک وہ دیوار کی جڑسے چپار ہا مگرنز دیک یا دور سے سی شم کی آ واز نہیں آئی۔اس کے بعدوہ مکان کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔

پشت پر درواز ہ کھلا ہوا ملا۔ جس کی اونچائی پانچ فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور سوچنے لگا کہ مکان خالی ہی معلوم ہوتا ہے۔

احتیاطاً اس نے ایک بڑا پھر اندر پھینکا اور کچھ دیر تک دیوار سے چپکا کسی وقوعے کا انتظار کرتار ہالیکن حالات میں کسی شم کی تبدیلی نہ ہوئی۔

پھروہ مکان میں داخل ہوگیا۔ مکان کیا بس ایک بے ڈھنگا سا کمرہ تھا جس میں صرف یہی ایک دروازہ تھا اور دوسری طرف دو کھڑکیاں۔ یہاں کیروسین کی لیمپ کی مدہم سی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اوراسی روشنی میں عمران کو دنیا کا آٹھوال عجوبہ نظر آیا۔۔۔۔۔ایک بندر۔۔۔۔۔جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے عمران کی طرف پستول اٹھایا اورٹر نگر بھی دبادیا۔۔۔لیمن فائر نہ ہوا۔ پستول میں پستول تھا۔ بندر نے پھر سیفٹی کیس کھنچا۔۔۔۔عمران تیزی سے باہرنگل آیا۔۔۔۔اس نے سوچامکن عالی تھا۔ بندر نے پھر سیفٹی کیس کھنچا گیا ہو۔۔پھر پندرہ منٹ گزر گئے۔۔۔۔۔اس نے سوچامکن عمران نے ریوالور نکا لا اور پے در پے دو تین ہوائی فائر کئے۔۔۔۔۔۔اوراس کے بعدد یوار سے آلگا۔۔۔۔۔۔یندرہ منٹ گزر گئے کئین ہوگئی آئی ہیں معلوم ہوئے۔ آلگا۔۔۔۔۔۔۔پندرہ منٹ گزر گئے لیکن آس پاس زندگی کے آٹارنہیں معلوم ہوئے۔ آلگا۔۔۔۔۔۔۔پندرہ منٹ گزر گئے لیکن آس پاس زندگی کے آٹارنہیں معلوم ہوئے۔ اب وہ پھراس مکان میں داخل ہوا اس باراس نے دروازہ بھیٹر کرکنڈی چڑھادی تھی۔لیکن بندرکا کہیں اب وہ گئے۔انہ میں داخل ہوا اس باراس نے دروازہ بھیٹر کرکنڈی چڑھادی تھی۔لیکن بندرکا کہیں بند تھا۔غالباوہ کھڑکی سے باہرنگل گیا تھا۔عمران نے کھڑکیاں بھی بند کردیں اور کمرے کا جائزہ لینے پوئے۔

لگا۔ وہ پستول زمین پر پڑانظر آیا جو پھود ہر پہلے اس نے بندر کے ہاتھ ہیں دیکھا تھا ایک طرف آدھ جلی سگرٹوں کے آٹھ دس گڑے بڑے نظر آئے اور عمران ہے اختیاران پر جھک پڑا۔۔۔۔۔ان میں سگرٹوں کے آٹھ دس گڑے در چئے کے بعد پھرز مین پر ڈال دیا۔ کمرے کا فرش بھی کچاہی تھا۔ مٹی نرم تھی جس پر پیروں کے نشانات صاف نظر آرہے تھے۔۔۔۔عمران بہت احتیاط سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ ایک تنکا اٹھا کر کران کی پیائش۔ اور پھر پچھ دیر بعد بڑ بڑایا۔
" قطعی طور پر۔۔۔۔ دوآ دمی "۔
" قطعی طور پر۔۔۔ دوآ دمی "۔
تقریبا ہیں منٹ بعدوہ پھر صفدر کے پاس تھا۔ صفدر پر پچ کچے غشی طاری ہوگئ تھی۔ عمران نے اپنا کوٹ تھی اتار کراس پر ڈال دیا اور اس کی جیبیں ٹو لنے لگا۔ پھر فولڈ نگ کیمر ہ نماٹر انسمیٹر ڈھونڈ نکا لنے میں درنیم سے دوئر سے بھی اتار کراس پر ڈال دیا اور اس کی جیبیں ٹو لنے لگا۔ پھر فولڈ نگ کیمر ہ نماٹر انسمیٹر ڈھونڈ نکا لنے میں درنیمیں گئی۔ دوئر ہے بی لمجے وہ جولیا کے لیے پیغام نشر کر رہا تھا۔

"بهلوجولى ـ ـ ـ ـ ـ ـ در همپ اسپيکنگ " ـ

" كياتم ومال بيني كئے ہو"؟ \_ دوسرى طرف سے جوليا كى آ واز آئى \_

"بالکل\_\_بالکل\_\_\_\_کیپٹن خاورکوفورابھیج دو۔اس سے کہددو۔ کونگر فرنٹ کے سامان سے لیس ہوکرآئے ۔راستے کا نقشہ اچھی طرح ذہن شین کرادینا۔میری کارسڑک ہی پر کھڑی ملے گی"۔ "صفدرکہاں ہے"؟۔

"وقت بربادنه کرو" عمران نے ٹرانسمیٹر کو بند کر کے صفدر کے نیچے دبادیا۔

\*\_\_\_\_\*

" تقریبا تین بجشہر کے ایکٹیلیفون بوتھ سے اس نے کیپٹن فیاض کوفون کیا۔لیکن گھرسے ایک ملازم کو جسے غالباعمران ہی کی کال کا انتظار تھا۔اسے بتایا کہ فیاض ابھی تک ڈاکٹرسیفی ہی کی کوٹھی میں ہے۔ عمران نے معنی خیز انداز میں اپنے سرکو جنبش دی اور بوتھ سے نکل کرسیفی کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوٹھی کے باہرا یک دونہیں تقریبا درجن پولیس کاریں موجود تھیں۔اور پھاٹک پرایک سکے کانشیبل پہرہ دے رہاتھا۔

" کیپٹن فیاض سے ملنا جا ہتا ہوں"۔عمران نے کانشیبل سے کہا اچا نک بھا ٹک کی دوسری جانب سے کسی نے اس کے چہرے پرٹارچ کی روشنی ڈال اوراس کا نام یو چھا۔

64

"علىعمران"؟ \_

"اندرتشريف لائے جناب۔ كِتان صاحب آپ كے منتظر ہيں "۔

اور پھراندر پہنچ کراس نے ڈاکٹر سیفی کی لاش دیکھی۔ کیپٹن فیاض کے علاوہ کئی بڑے آفیسر وہاں موجود سے ۔ انہوں نے عمران کو گھور کر دیکھا اور عمران کے چہرے پر جمافت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے حقیقتا حمافت سرز دہوئی ہے اسے تواس وقت اپنے فلیٹ میں ہونا چا ہے تھا۔ فیاض کو ضرورت ہوتی تو خود ہی دوڑ آتا۔ اب اس وقت یہاں وہ ان پولیس آفیسروں کی موجودگی میں گن گن کر بدلے چکا سکتا تھا۔

مگرخلاف توقع فیاض نے اس سے صرف اتناہی پوچھا کہ وہ شام کو یہاں کس لیے آیا تھا۔عمران نے اس پرڈیڑھ سال پرانی کتاب کی کہانی چھیڑ دی۔۔۔۔۔اوراسے بتایا کہ جب وہ واپس جارہا تھا اسے نجیب بھی ملاتھا۔

" كيا آپ بتاسكيل كے كه آپ كے ساتھ كون عورت تھى "؟ ـ

"بہتوبار باریاد کرنے پر بھی نہ بتا سکوں گا کہ ایک گھنٹہ پہلے کون عورت میرے ساتھ تھی۔اس وقت سے اب تک تقریباستائیس عورتیں میری گاڑی میں بیٹھ چکی ہیں "۔

" آپ ہوش میں ہیں یانہیں "؟۔ایک آفیسرنے اسے لاکارا۔

"ہوسکتا ہے کہ عورتوں کی شیخے تعداد مجھے یاد نہ ہو۔ویسے تو ہوش ہی میں ہوں "عمران نے اندازہ کرلیا تھا کہ فیاض نے ابھی تک اس آ دمی کا نام نہیں ظاہر کیا جس نے اسے ڈاکٹر سیفی کے متعلق اطلاع دی تھی۔

پولیس آفیسروں نے اس کے اس ہے تکے جواب پرایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اور فیاض فورا ہی بول پڑا۔ "آپ ڈائر کیٹر جزل رحمان صاحب کے صاحبز ادے ہیں"۔ پولیس آفیسر صرف سر ہلاکررہ گئے انہیں عمران کی دھج پیند نہیں آئی تھی۔

"اچھاجناب۔ آپتشریف لےجاسکتے ہیں۔لیکن کل صبح ٹھیک نو بجے میرے دفتر میں پہنچ جائیےگا"۔ "نو بج"؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ "نو بجاتو آفیسروں کے لیےنور کا بڑ کا ہوتا ہے۔۔۔۔ آپ بھول رہے ہیں۔غالبا آپ انیس بجے کہنا چاہتے تھے"۔ پھروہ بڑی تیزی سے دروازے کی طرف مڑگیا۔

ساڑھے تین نج رہے تھے لیکن نیند آفیسروں کی آنکھوں سے کوسوں دورتھی کیونکہ بیدڈ اکٹر سیفی کے آل کا معاملہ تھا۔

65

جوبھی آ کسفورڈ یو نیورسٹی کا فیلوا ورا یک مقامی یو نیورسٹی کا واکس چانسلر بھی رہ چکا تھا۔ ویسے بیاور بات ہے کہ آزادی کے دور میں عسرت کی وجہ سے وہ ایک ملازم کا بار بھی نہ برداشت کرسکتار ہا ہو۔ دوسری صبح خود فیاض ہی عمران کے فلیٹ میں بہنچ گیا۔ نیند کے دباو سے اس کا حلیہ بگڑ کررہ گیا تھا شائد بچپلی رات سے اب تک اسے ایک گھنٹے کی بھی نیند میسر نہیں ہوئی تھی ۔عمران ابھی تک سور ہا تھا۔ خود فیاض ہی نے اسے جگایا سلیمان کو تو ہمت ہی نہیں بڑی تھی "۔

ہے جی بی سیاں دور اسٹ میں بیاں والی سے سیاں دور ہے آوا ؟۔ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ "آہا۔۔۔۔۔مگرسو پرتمہار نے نوکر نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا"۔ " تمہیں تو عقل استعمال کرنی جا ہے تھی۔ خیراب بتاوکہ تم ڈاکٹر سیفی سے کیوں ملے تھے "؟۔عمران

تھوڑی دریچھ سوچتار ہا پھرسر ہلا کر بولا۔ "الیکٹرک شاک کا چکرتھا"۔

"وهاس سلسلے میں کیا بتاسکتا"؟ ۔ فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

عمران اس وقت بے حد شجیدہ نظر آر ہاتھا۔اس نے کہا۔ "سوپر فیاض صرف دودن اور تھہر جاومیں مجرم تہمارے حوالے کردول گا، ہال نجیب سے کیار ہی "؟۔

"وہ تمہاری واپسی کے بعد تقریبا آ دھے گھنٹے تک ڈاکٹرسیفی کے پاس ٹھہرا تھا۔اس کابیان ہے کہ ڈاکٹر تمہاری آ مد کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔بار بار کہدر ہاتھا کہ وہ جپالاک آ دمی مجھے تل کر گیا۔ کیا تم دونوں نے اپنانام مسٹراور مسسز ڈھمی بتایا تھا"؟۔

" ہال بیددرست ہے"۔

"اس سے کوئی کتاب مانگی تھی اوراس کے تین جارورق غائب کردیئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔

كيون"؟ \_ فياض السي گھورتا ہوا بولا \_

" کتاب ضرور مانگی تھی" عمران اس کی آنکھوں میں دیکھر ہاتھا۔ " مگراس کے وہ اوراق پہلے ہی سے غائب تھے۔ میں بھی دراصل انہیں اوراق پر نظر ڈالنا جا ہتا تھا"۔

66

"ان اوراق میں کیا تھا"؟۔

"سوپر،اگراس کی تفصیل معلوم ہوتی تو بیدر دسری کیوں مول لیتا میں نے کہیں شوبرٹ کی اس کتاب کے متعلق پڑھاتھا کہ اس کے پہلے ایڈیشن میں بہت ہی مختصر پیانے پراتنی برقی قوت مہیا کرنے کا طریقہ درج ہے۔جس سے کم از کم ایک آ دمی کا خاتمہ ہوسکتا ہے "۔

"مين نهين سمجھا"؟\_

"ایک ایسامادہ جسے انگل سے مس کرنے سے اتنی قوت والی برقی رو پیدا ہوجائے جوایک آدمی کوختم کردینے کے لیے کافی ہو"۔

" نہیں"۔ فیاض کی آئکھیں چیرت سے پھیل گئیں۔

فیاض تھوڑی دریتک کچھ سوچتا ہوا بولا۔ "آخر پہلاایڈیشن ہی کیوں"؟۔

" دوسرے ایڈیشنوں سے وہ طریقہ حذف کر دیا گیا تھا۔ جس پڑمل کر کے وہ مادہ حاصل کیا جاسکتا ۔ ۔ "

" تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہوہ کتاب ڈ اکٹرسیفی کے پاس موجود ہے "؟۔

"اسے کتابوں کے پہلے ایڈیشن کا خبط ہے میں نے سوچام کن ہے اس کے پاس سے ل ہی جائے"۔
"وہ تو نجیب کہدر ہاتھا کہ اس آ دمی نے میری ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر جھے قبل کر دیا ایسی کتاب
برباد کر دی جس کے صرف چند نسخے ساری دنیا میں مل سلیس گے۔وہی حصے نکال لے گیا۔جواس کتاب
کی خصوصیت تھا۔ٹھیک بھی ہے تم آ خرکسی عورت کو وہاں کیوں لے گئے تھے "؟۔

"اس کے بغیر شاید وہ مجھا پنے مکان میں گھنے ہی نہ دیتا۔ اجنبیوں سے وہ اسی صورت میں ملتا ہے۔ جب ان کے ساتھ خوبصورت عور تیں ہوں۔ ہرجنئیس اس قتم کا کوئی خبط ضرور رکھتا ہے سوپر فیاض ، مگر کھم ہرو تم شائداس کے قل کا الزام مجھ پر رکھنا چاہتے ہو۔ لیکن بیسو چوکہ اس سے آخری ملنے والا نجیب تھا اگر مجھے راز داری کی

67

ضرورت ہوتی تواسے ختم ہی کر کے گھر سے نکاتا"۔ " تمہیں کسی حادثے کی اطلاع کیسے ملی تھی "؟۔

تھوڑی ہی در بعد مجھے فون پراطلاع دی کہاس نے ابھی ابھی کوٹھی میں کسی کی جیخنے کی آ وازیں سنی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر کوئی نین طور پر کوئی حادثہ پیش آیا ہے"۔

فیاض تھوڑی دریتک عمران کی آئکھوں میں دیکھار ہا۔ پھر بولا۔ "تو کیاتمہیں یقین ہے کہ نجیب ہی"۔ سویر فیاض دودن گھہر جاو۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ بہت کچھ بتا سکوں گا"۔

" یہ بات ابھی تک صرف میرے ہی علم میں ہے کہ ڈاکٹر کے تعلق کسی حادثے کی اطلاع تنہی نے دی تخصی "۔ تنھی "۔

"بہت مناسب ہےتم کافی عقلمند ہوتے جارہے ہو" عمران سر ہلا کر بولا۔

فیاض کی آئکھوں سے بےاطمینانی جھا نک رہی تھی۔دفعتا عمران تھوڑی دیر بعد پھر بولا۔ "اس دوران ڈاکٹر کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں تفشیش کرتے رہو۔اس سلسلے میں بھی نجیب ہی زیادہ کارآ مد ثابت ہوسکے گالیکن اسے بیشبہ نہ ہونے پائے کہتم اس پرشبہ کررہے ہو۔اگرتمہارے شہے کی تان زیادہ تر مجھ پرٹوٹتی رہے تو بہتر ہی ہوگا"۔

"آخرتم كرناكيا جائة ہو"؟\_

"اس کے علاوہ اور کیا کروں گاسو پر فیاض کہ مجرم کو ثبوت سمیت تمہارے حوالے کر دوں۔۔۔اگر پہلے میں نے بھی اسکے بجائے کسی مجرم سے شادی کرلی ہوتو مجھے بتاو"۔ فیاض صرف مسکرا دیا۔

\*\_\_\_\_\*

عمران کے دودن بڑی مصروفیتوں سے گزرے اور فلیٹ میں اسکی شکل نہیں دکھائی دی وہ زیادہ تر سڑکوں کے ٹیلیفون بوتھوں سے اپنے ماتختوں کو ہدایات دیتار ہتا تھا۔ دوسری طرف فیاض کا بیعالم تھا کہ دن میں کئی گئی بارعمرن کے فلیٹ کے چکرلگار ہاتھا بہر حال وہ بچپلی ملاقات کی چوتھی صبح عمران کو جالیئے میں کامیاب ہو گیااسے تو قع تھی کہ صبح ہی پہنچ جانے پر وہ عمران کو یا سکے گا۔

عمران پرنظر پڑتے ہی برس پڑا۔

"یارتم خواہ نخواہ ذلیل کرار ہے ہو۔ایک کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی اور دوسری کی اطلاع بھی سب سے پہلے مجھے ہی ملی تھی۔اب ایک طرف دلا ور بور کرر ہاہے اور دوسری طرف تمہارے اباجان کیونکہ ڈاکٹر سیفی ان کا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہتم اس سے ملنے گئے تھے اور مجھے اس کے تل کی اطلاع بھی تم ہی سے ملی تھی۔

"مارڈ الا" عمران در دناک آواز میں بولا۔ "اب پھڑل گئی میری شادی دس پندرہ برس کے لیے "۔ "خداکے لیے بورمت کرو"۔

" قاتل میری جیب میں رکھا ہوا ہے" عمران اکڑ کر بولا۔ " مگرخان دلا وراور مسسر چنگیزی کی موجود ہو موجود گی ہی میں اس کے تھکڑیاں لگا نا جا ہتا ہوں۔اورا گروہ ٹماٹر کی چٹنی ڈاکٹر سر کہ جبین بھی موجود ہو تو بس پھر تو مزہ ہی آ جائے گا"۔

" مجھے بتاوہتم کیا کرنا چاہتے ہو"؟۔فیاض جھنجھلا گیا۔

"وہی جواس سے پہلے کرتار ہاہوں"۔عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ " کیا میں نے اس سے پہلے بھی درجنوں مجرم تمہارے حوالے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیاتم اس کے لیے مجھے معاوضہ دیتے رہے ہو۔ میرا معاوضہ تو دراصل وہ لذت ہے جواپنے طور پر کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔اگرا تنا بھی نہ ہوتو پھر مجھے احمیٰ نہیں بلکہ احمقوں کی سسرال کہیں گے "۔

فیاض خاموش ہو گیااور عمران نے کہا۔ "بیس منٹ کے اندر ہی اندر تھکٹر یوں کا ایک جوڑا اپنے آفس سے منگوالو"۔

"اوہ۔۔۔ "فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور عمران جھنجھلا کر بولا۔ "وقت برباد نہ کرو"۔ فیاض نے اپنے کسی ماتحت کو تھکڑیوں کے لیےفون کیا۔۔۔۔۔اور عمران کو گھورنے لگا۔عمران اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ "اب خان دلا ورکوفون کرووہ نجیب اور ڈاکٹر جبین کولیکر چنگیزی کی کوٹھی میں پہنچ جائے مگرا حتیاط رکھے کہ نجیب یا ڈاکٹر جبین کوسی قتم کا شبہ نہ ہونے پائے۔۔۔۔اگر نجیب ہاتھ سے نکل گیا تو نتیج کا وہ خود ذمہ دار ہوگا"۔

"يار پية بين تم كيا كرنے جارہے ہو"؟ \_

"جو کچھ کہہر ہاہوں وہی کروورنہ پھر مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ نجیب تمہارے سامنے موجود ہے۔اس کے خلاف ثبوت فراہم کرتے پھرو۔ بغیر ثبوت تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاسکو گے۔ کیونکہ وہ بھی اچھی یوزیشن کا آ دمی ہے "۔

فیاض نے طوعا وکر ہادلا ور کے نمبر ڈائیل کرتے ہوئے عمران سے بوچھا۔ " کس وقت پہنچنا ہے "؟۔ "دس بجے "۔عمران نے کہا۔

فیاض نے خان دلا ورسے رابطہ کیا اور عمران کے کہے ہوئے جملے دہرائے۔عمران نے محسوس کیا کہ گفتگو طویل ہوتی جارہی ہے۔فیاض یہی کہتارہا۔ "ابھی کچھ ہیں بتاوں گاان دونوں کوکیکر وہاں پہنچ جاو ۔۔۔۔دس بجے تک میں وہیں آ وں گا۔ بھی محض تبہاری خاطر میں نے بیدر دسرمول کی ہے ور نہاس فتم کے خریج تو مہینوں چلتے ہیں۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔ہم دس بجے پہنچ رہے ہیں۔لین ایک بار پھر سنو۔ نجیب کے معاملے میں کافی مختاط رہنا "۔اس کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔

" كچهتوبتاد ومردود\_\_\_ "وه دانت پيس كرعمران كوهونسه دكھا تا ہوابولا\_

"ممی" عمران نے کسی روہانسے بیچے کی طرح ہانک لگائی۔

ٹھیک دس ہجے فیاض اور عمران چنگیزی کی اسٹڈی میں داخل ہوئے۔اور نجیب عمران کود کھے کراچھل ہڑا ۔۔۔۔ڈا کٹر جبین کی بیشانی پر بھی شکنیں نظر آنے لگیں۔ویسے اس وقت عمران کی احتقانہ مسکرا ہے جبھی کوغصہ دلاسکتی تھی۔

بیکم چنگیزی کے چہرے پرمردنی چھائی ہوئی تھی۔

فیاض اور عمران تھوڑی دریتک خاموش بیٹے رہے۔ پھر فیاض نے بیگم چنگیزی سے کہا۔ "میں ذرا

چنگیزی صاحب کی خواب گاه دیکھنا حیا ہتا ہوں"؟۔

"جى"؟\_بيكم چنگيزىاس طرح چونك پراى جيسے دوسرول كى موجودگى سے بخبررہى ہو۔

70

"میں چنگیزی صاحب کی خواب گاہ دیکھنا چا ہتا ہوں "؟۔

"خوابگاہ"۔ وہ اس طرح ہولی جیسے خواب ہی دیکھ رہی ہو پھر چونک کر ہولی۔ "مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب وہاں بھی جاسکوں۔ میرے خدا۔۔۔۔ آپ جائیے، میں کھلوائے دیتی ہوں"۔
"آپ سے مجھے وہاں کئی باتیں کرنی ہیں جو چنگیزی صاحب کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا خواب گاہ میں وہ کہاں بیٹھتے تھے۔ س طرح لیٹتے تھے۔ بہتیری باتیں خواب گاہ کی چویشن ہی دیکھ کر پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی کمزوری محسوں کر رہی ہوں تواپنان دوستوں کو بھی ساتھ لے چلئے۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا"۔ مسمز چنگیزی نے خان دلاور کی طرف دیکھا۔

"ہاں۔۔۔۔ چلناہی چاہئے۔۔۔۔ "دلاور بولا۔ "ہم سب چلیں گے۔ پولیس کی مدد کئے بغیر مجرم ہاتھ نہیں آئے گا"۔

مسسز چنگیزی طوعاوکر ہااتھی۔وہ سب ہی اٹھ گئے لیکن نجیب بے تعلقانہ انداز میں بیٹھا ہی رہا۔

"چلونایار ــــ ادلاورنے اس سے کہا۔

" نہیں بھئی۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ بچھلی رات سے پولیس والوں کی شکلیں دیکھتے دیکھتے میری آئکھیں پھراگئی ہیں۔ ذہن پر پھر کی سل سی رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میرے ہونے یا ناہونے سے کیافرق پڑے گا"؟۔

د فعتاً اس کی اور مسسز چنگیزی کی نظریں ملیں اور اس طرح اٹھ گیا جیسے صوفے کا کوئی اسپر نگ ٹوٹ کر کپڑے سے باہرنکل آیا ہو۔

فیاض نے عمران کی طرف دیکھااور عمران اسے آئکھ مارکر مسکرانے لگا۔وہ زینے طے کر کے اوپری منزل پر آئے۔۔۔۔خان دلاوراور مسسز چنگیزی آگے تھے۔۔۔۔ "اوہ۔۔۔۔۔اس کی تنجی "مسسز چنگیزی نے بےبسی سے کہا۔ "میں نہیں جانتی کہاس کی تنجی کہاں ہوگی۔وہ اپنی خواب گاہ خود ہی مقفل کرتے تھے"۔
"آہا۔۔۔۔توبیان کے بعد سے اب تک کھولی ہی نہیں گئی "؟۔فیاض نے کہا۔
"جی نہیں"۔

71

فیاض نے ہینڈل گھما کر دروازے کودھکا دیا۔ مگروہ مقفل ہی تھا۔

" دکھاوں ہاتھ کی صفائی "؟ عمران نے بے ڈھنگے بن سے ہنس کر کہا۔

" کیا"؟۔فیاض غصیلے انداز میں اس کی طرف مڑااور عمران نے ہم جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا ۔ " یعنی۔۔۔۔۔کہ مطلب۔۔۔۔۔یہ کہ میں مقفل کھول سکتا ہوں۔اگر کوئی بیٹی اور کیلی چیزمل جائے۔۔۔۔۔۔لیعنی کہ مال "۔

پچھ در بعدایک لمبی کیل مل سکی جس کی مدد سے عمران نے مقفل کھول لیا۔ اور وہ اندر داخل ہوئے لیکن کچھ در بعدایک لمبی کیل مل سکی جس کی مدد سے عمران نے مقفل کھول لیا۔ اور وہ اندر داخل ہوئے لیکن کچھر وہ سب در واز سے کے قریب رک گئے ۔ سامنے والی دیوار پر چپار رنگین لکیسریں نظر آرہی تھیں ۔ تین تو بالکل ایسی ہی تھیں جیسی خان دلا ورکی دیمی کو تھی کے اس کمرے میں ملی تھیں جس میں مسٹر چنگیزی کا قیام تھا۔

" لکیریں"۔ بیگم چنگیزی نے سسکاری سی لی اور مذیا نی انداز میں بولی۔ "ہاہا۔ یہاں تو چوتھی لکیر بھی موجود ہے۔ میں دیکھوں گی ۔۔۔ میں دیکھوں گی"۔

وہ تیزی سے دیوار کی طرف بڑھی۔

" تھہرو۔۔۔کیا کرتی ہو"؟۔خان دلاورنے چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھ پھیلا کراس کی راہ میں حائل ہوگیا۔

"ہٹو۔۔۔ہٹو۔۔۔ہٹو۔۔۔ہٹو۔۔۔ہٹو"۔ "ہٹ جاوخان دلا ور "۔دفعتا عمران گرجا۔اس کالہجہ بے حد خونخو ارتھا۔ فیاض بوکھلا کراس کی طرف دیکھنےلگااور پھراس نے احتقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں کیونکہ وہ عمران کے ہاتھ میں ریوالوربھی دیکھ رہاتھا۔

" كيامطلب"؟ \_خان دلا ورآ تكھيں نكال كر بولا \_

"اگریمرناہی چاہتی ہیں توانہیں مرنے دو۔ورنہ میں تہہیں گولی ماردوں گا"۔عمران نے کہااور بقیہ لوگوں سے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔

"ایسے شجیدہ مواقع پر مذاق کرناچھچھورا پن ہے۔ میں اسے پسندنہیں کرتا"۔خان دلا ورآ پے سے باہر ہوگیا۔

" کھیل ختم ہو چکا ہے بیٹے۔اپنے ہاتھ تھکٹر یوں کے لیے پیش کر دو"۔

" كيا"؟ - ہرايك كى زبان سے بيك وقت نكلا ـ

72

" ڈاکٹر جبین ۔۔۔۔۔اورمسٹرنجیب۔۔۔تم دونوں بیگم چنگیزی کو پیچھے ہٹالو" عمران نے کہا۔ " تنہاراد ماغ تونہیں خراب ہوگیا"؟۔فیاض دہاڑا۔

"میں اس وقت صرف ڈیفنس منسٹر کو جواب دہ ہوں فیاض صاحب" عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ "تم ان معاملات میں دخل نہ دو۔ دلا ورتم سے زیادہ میرادوست ہے۔ لیکن میرافرض۔۔۔۔میرائی نہیں بلکہ ہرشہری کا فرض ہے کہا گراس کا باپ بھی قانون شکنی کر بے تواسے بھی قانون کے حوالے کرنے سے نہ پچکیائے "۔

"تم پاگل ہو گئے ہو"۔ دفعتا خان دلا ورنے قہقہہ لگایا۔

"تمہاراسکرٹری میری قید میں ہے"۔خان دلا ور۔اوروہٹر بنڈ بندربھی جال میں بھنسالیا گیا ہے جو تمہارےخطوط بیگم چنگیزی تک لایا کرتا تھا"۔

فیاض نے مڑکر چنگیزی کی طرف دیکھا جوفرش پر بیہوش پڑی ہوئی تھی۔ڈاکٹر جبین اورنجیب اسے بیچھے ہٹالائے تھے اور اس برغشی طاری ہوگئی تھی۔ " بکواس جاری رکھو"۔ دلا ورمسکرایا۔ " کیاتم میر بےخلاف کوئی ثبوت مہیا کرسکو گے "؟۔
"ایک نہیں درجنوں ہم شایدا سے مذاق سمجھے ہو کہ ضغیم میری قید میں ہے "؟۔
"عمران ،اگرتم سنجیدہ ہوتو جلد بازی سے کام نہلو۔۔۔۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے "۔
"اس وقت میں اپنے باپ کے مشور بے پر بھی عمل نہیں کرسکتا۔خان دلا ور کے ہاتھوں میں تتھکڑیاں ڈال دو"۔

" میں کہتا ہوں ریوالور مجھے دو"۔ فیاض کوغصہ آ گیا۔

" فیاض کیوں شامت آئی ہے۔اس وفت تم میری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرسکتے " عمران غرایا۔اس کے ہاتھوں میں ہتھکٹریاں ڈال دو۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس کی گرفتاری کاسہراتمہارے ہی سرر ہے۔ورنہ یا نچ منٹ بعد یہ کیس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا"۔

" بکواس بند کرو میں کہتا ہوں ریوالورز مین پرگرا دوور نہ میں یہی ہتھکڑیاں تمہارے ہاتھوں میں ڈال دول گا"۔

خان دلا وراپنے دونوں ہاتھ او پراٹھائے کھڑ امسکرار ہاتھا۔

" میں اس ریوالور کالائسنس بھی تم سے طلب کرتا ہوں " ۔ فیاض دہاڑ الیکنٹھیک اسی وقت باہر سے بھاری

73

قدموں کی آوازیں آئیں اور تین ملٹری آفیسر جوور دیوں میں تھاندرگھس آئے۔عمران نے انہیں دیکھتے ہی اپنابایاں ہاتھ اٹھایا اور کلائی کا زیادہ ترحصہ آستین سے باہر آگیا اس کی کلائی پرسنہرے رنگ کی ایک مہر چمک رہی تھی۔ تینوں فوجیوں نے اسے سلوٹ دیا۔

"بندروالا" عمران نے ریوالور کی نال سے خان دلا ور کی طرف سے اشارہ کیا۔لیکن دوسرے ہی لمح میں خان دلا ور دونوں کی طرف اس پر جھیٹ پڑا۔

ویسے عمران تک اس کی پہنچ اب ناممکن تھی۔ کیونکہ تینوں فوجی درمیان میں آ گئے تھے۔انہوں نے اسے

جگڑ لیا۔ایک نے جیب ہے بھھڑ یاں نکالیں اوراس کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔
"میں دیکھوں گاتمہیں۔۔۔۔۔سمجھے "؟۔خان دلا ورغمران کی طرف دونوں ہاتھا ٹھا کر چیخا۔
"مجھے بے حدافسوس ہے میرے دوست کتمہیں میرے ہی ہاتھوں سے فن ہونا پڑا" عمران نے
مغموم لہجے میں کہا۔ فیاض، نجیب اور ڈاکٹر جبین اسے پھٹی بھٹی آئھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فوجی دلا ور
کودھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکال لے گئے "۔

"یار۔۔۔۔۔۔یکیا ہوا"؟۔فیاض بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔ "اس کی آ نکھوں سے بہی حیا نک رہی تھی۔

"وہی جوہونا چاہئے تھا" عمران نے لا پرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ "میں تم سے پہلے ہی کہدر ہاتھا کہ اس کے ہاتھوں میں تم اپنی تتھکڑیاں لگادو لیکن تم نے دھیان نہ دیا۔ "چلو۔۔۔ ختم کرو" فیاض ہاتھا گرمردہ تی آواز میں بولا۔ پھرمسسز چنگیزی کی طرف اشارہ کرکے بوچھا۔ "کیا یہ بھی سازش میں شریکے تھی "؟۔

"خداہی جانے لیکن بظاہرتوا بیانہیں معلوم ہوتا"۔

" مگرتم نے تو کسی بندر کا تذکرہ کیا تھا جواس کے خطوط اس کے پاس لا یا کرتا تھا"؟۔

" کہانی کمبی ہے فیاض صاحب اطمینان سے ہتاوں گامگرنہیں پہلے ادھرآ و۔ ذراان کیبروں کودیکھو۔" نجیب اورڈا کٹر جبین بھی ان کے قریب آ گئے۔ بیر چار کیبریں تھیں۔ تین کیبریں تو رنگین پنسلوں سے تھینچی گئی تھیں۔ لیکن

74

چۇھى كىيرا بھرى ہوئى تھى ايسامعلوم ہور ہاتھا۔ جيسےكوئى بتلى سى ربڑ كى نكى ديوار برچ پادى گئى ہو۔ "قدرتى بات ہے سوپر فیاض ،اگر چاروں كيبريں اچا نك تمہارے سامنے آئىيں تو تم اس ابھرى ہوئى كيبر پرانگلى بھيرے بغير ندرہ سكو گے۔ليكن جہاں تم نے انگلى بھيرى تمہارى بيوى بھى بلبلاتى رہ جائے گى۔ پوسٹ مارٹم كى رپورٹ كے گى كەاس شوہرنا مرادكوالىكىٹرک شاك لگا تھا۔ مگر تھمرو۔۔۔ميرى

کونی ہیوی بیٹھی ہوئی ہے جوبلبلاتی پھریگی اس لیے بید کھو"۔ اس نے لکیری طرف انگلی بڑھائی اور ڈاکٹر جبین نے جھیٹ کراس کاباز ویکڑلیا لیکن پھرخفیف ہوکر پیچیے ہے گئی۔عمران نے مسکرا کر فیاض کوآئکھ ماری اور آہتہ سے بولا۔ "تم انگلی پھیر کر دیکھوا گر مر حاوتو دس ہزار ہاروں گا مجھی نہیں مرسکتے۔ کیونکہ یہ کیبر س تو بچھپلی رات میں نے بنائی تھیں ۔۔۔۔ بیدد مکیھ۔اس نے ابھری ہوئی لکیرکوچٹکی سے بکڑ کر دیوار سے الگ کرلیا۔ بیرسی می کی ربڑ کی ایک نلکی تھی۔ فیاض نے براسامنہ بنایا۔ "تم نے با قاعدہ طور پر جال بھیایا تھا۔وہ ان کیسروں کی طرف بڑھی تھی اور وہ بےساختہاس پر جھیٹ پڑا تھا کہا سے کیبروں تک پہنچنے سے روک دے ۔مگریہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میرادعوی ہے کتم اس کےخلاف کوئی ثبوت نہ بہم پہنچاسکو گے "۔ "ابھی ایک ایسا آ دمی باقی ہے سویر فیاض۔ جسے میں اعانت جرم کے الزام میں تمہارے سپر دکروں " کون"؟\_ "خان دلا وركاسيكرٹري ضغيم "\_ " آپ تو نہ جانے کیا نکلے جناب "؟۔نجیب بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔ "اگرنه نکلتا توتم اور ڈاکٹر بڑی مصیبت میں بڑجاتے۔ کیونکہ اس نے تہمیں پھنسانے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر کی سرینج یاد ہے ناتمہیں"؟۔

"اڅچي طررح" \_

" كياآب مجھ معاف كرديں گے جناب "؟ - ڈاكٹر جبين نے خجالت آميز لہج ميں كہا ـ "میں نے اکثر آپ کی تو ہین کرنے کی کوشش کی تھی ۔ مگر میں کیا کرتی آپ اب وہ تو معلوم ہی نہیں

ہوتے۔۔۔۔۔زمین وہ آسان کا فرق ہوگیاہے "۔

دفعتا عمران کے چہرے پر پھرحمافت آمیز سنجید گی طاری ہوگئی جس میں غمز دگی کی بھی ہلکی ہی جھلک پائی جاتی تھی۔

" آوچلیں سوپر فیاض"۔اس نے فیاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہااورڈ اکٹر جبین سے بولا۔ "مسسز چنگیزی کا خیال رکھئے گا۔ہم ابھی پھرواپس آئے گے۔ہماری واپسی سے قبل انہیں ان واقعات کاعلم نہ ہونے یائے جوابھی پیش آئے ہیں"۔

\*\_\_\_\_\*

تھوڑی دیر بعدعمران کی کارسڑک پرفراٹے بھررہی تھی اس کے ساتھ کیپٹن فیاض بھی تھا۔عمران کوتو قع تھی کہ چوہان نے ضغیم کوسکیر ٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل سے اس کے فلیٹ میں منتقل کر دیا ہوگا۔

"اب كهال كهسيك رب هو"؟ - فياض نے يو جھا۔

" گھر چل رہے ہیں پیارے۔آ خرتم بور کیوں ہور ہے ہو"؟۔

" تہہاری آج کی حرکت ہمیشہ یا در ہے گی اگرتم نے مجھے دھو کے میں ندر کھا ہوتا تو شائد میں اس کے ہمشاری آج کی حرکت ہمیشہ یا در غیر متوقع طور پروہ ذبنی جھٹکا میر ہے لیے اعصابی اختلال کا باعث بن گیا تھا۔۔۔ آ ہا۔۔۔۔ گریہ بتاو کہ آخر بینسٹری آف دیفنس کہاں سے آکودی تھی "؟۔ فان دلا ورا کیا ایسے بندر کا مالک تھا جس کی تلاش میں منسٹری آف ڈیفنس کی سیکرٹ سروس بہت دنوں سے سرگرداں تھی۔ بیا کیا الک تھا جس کی تلاش میں منسٹری آف ڈیفنس کی سیکرٹ سروس بہت دنوں سے سرگرداں تھی۔ بیا کیا ایک اللہ کیا جا ہے اللہ کا کام لیا کرتا تھا۔ادھرا کی ملٹری آفیسر پرشبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ کسی غیر ملک کا ایجنٹ ہے۔ملٹری کی سیکرٹ سروس اس کے بیچھےتھی۔اچا نک ایک دن سیکرٹ سروس کے ایک ممبر نے اس کے پاس ایک بندرد کھی لیا جو اس کے بائی الیک درخت سے اتر اتھا اور اس کی طرف نیلے رنگ کا بڑا سالفا فہ بڑھا رہا تھا۔

## ملٹری آفیسراسی وقت حراست میں لیا گیا مگر بندرنکل بھا گا۔لفافے سے جو کاغذات برآمد ہوئے تھے۔وہ اس کے ثبوت کے لیے کافی تھے کہ وہ کسی دوسرے ملک

76

کے لیے منجری کررہا ہے۔ مگر بندرکس کا تھااور کا غذات کس نے اس کے پاس بھجوائے تھا س کاعلم انہیں نہ ہوسکا۔ مجرم آفیسر نے اپنی زبان بالکل بند کر لی تھی۔ مجھے اس واقعہ کاعلم تھا۔ لہذا جب وہ بندر میرے سامنے آیا اور بیٹا بت ہوگیا کہ وہ کس کا ہوسکتا ہے تو میں نے اس کی اطلاع منسٹری آف ڈیفنس کودی اور وہاں سے مجھے خان دلاور کی گرفتاری کا اجازت نامہ ل گیا"۔

"آ خریته میں دھڑا دھڑا جازت نامے کیسے ل جاتے ہیں "؟"۔ فیاض نے کہالیکن عمران نے اس کا جوابٰ ہیں دھڑا دھڑا وہ راد ہاتھا۔ جوابٰ ہیں دیا۔ پھرتھوڑی دیر بعدوہ ڈاکٹرسیفی کی کہانی دہرار ہاتھا۔

"اس کے مکان میں میں نے چیسٹر فیلڈسگریٹ کے آدھ جلے گلڑے دیکھے تھے۔ یہ خان دلاور ہی کا برانڈ تھا۔ وہ بہی سگریٹ بیتا ہے اور آدھے سگریٹ سے زیادہ نہیں بیتا۔ پھرعاد تااسے بھجا کر پھینکا ہے۔ جاتا ہی ہوا نہیں پھینک دیتا اگروہ کسی ایسی جگہہو جہاں سگریٹ کا جلتا ہوا گلڑا بجھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو وہاں اپنا پیراٹھا کراسے جوتے کی ایڑی سے نہیں رگڑتا ہے۔ جب بجھ جاتی ہے تب ہی پھینکتا ہے۔ نہ زمین پر پھینک کر جوتے سے رگڑتا ہے۔ اور نہ جلتا ہوا پھینکتا ہے۔ یہاس کی بہت پرانی عادت ہے۔ عادت ہی تھہری جو کسی حال میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اچھا تو وہ میرے پہنچنے سے بچھ دیر قبل اس مکان میں موجود تھا۔ کین تنہا نہیں اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اس کا اندازہ میں نے دو مختلف سائز کے پیروں کے نشانات سے لگا ہا تھا"۔

" دوسرا كون تھا"؟ \_

"اس كاسكرٹرى ضغيم تھا"۔

" تویه چنگیزی بھی غیرملکی سراغ رسانی کے جرم میں ملوث تھا"؟۔

" نہیں،اس کا قتل تو دولت اورعورت کی ہوس کا نتیجہ تھا۔ ظاہر ہے کہاس کے بعداس کا تر کہ مسسر

چنگیزی ہی کوماتا ہے۔اور پھرکوشش ہوتی کہ وہ خان دلاور سے شادی کرلے کین میہ طے ہے کہ خان دلاورا یک غیرملکی ایجنٹ بھی ہے۔ پچھلی رات سیرٹ سروس والوں نے اس کی دیہی کوٹھی سے پچھا یسے کاغذات برآ مدکر لیے ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنگیزی کے قبل کی کہانی تو تم ضغیم ہی سے سننا داور پھر سوچنا کہ اس نے تمہیں اس بارجشن میں کیوں مدعو کیا تھا۔وہ تمہاری موجودگی میں ایک بہت بڑا جرم کر کے صاف نکل جانا جا ہتا تھا"۔

**77** 

تھوڑی دیر بعدوہ فلیٹ میں پہنچ گئے نے نیم وہاں موجود تھا۔اوراس کی حالت اچھی نہیں نظر آرہی تھی۔ چیرہ زرد تھااور آئکھوں کے گردسیاہ رنگ کے حلقے دکھائی دیتے تھے۔

" کیار ہاجناب"؟۔اس نے حچوط نتے ہی یو چھا۔

" ٹھکانے لگا آئے "عمران مسکرایا۔

" خس كم جهال پاك" فغيم كي آوازلرزر بي تقي \_

" ہاں۔۔۔۔دوست، یہ سوپر فیاض تمہارا بیان لینا چاہتے ہیں۔اور تمہیں یقین ہونا چاہئے کہ تم سلطانی گواہ بنا کر چھوڑ دیئے جاوگے "۔

"اگرنه بھی چھوڑا جاوں تو مجھے افسوس نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک احسان فراموش کتا تھا۔اس نے مجھے بھی ختم کر دینے کی کوشش کی تھی کپتان صاحب۔ مجھے نہر دلوایا تھا۔ا گرعمران صاحب فورا ہی میری خبر نہ لیتے تو میں اس وقت بیان دینے کے لیے زندہ نہ ہوتا"۔

فیاض نے کچھ پوچھنا جاہا۔ کیکن عمران نے ہاتھا ٹھا کر کہا۔ "زہروالا واقعہ میں تمہیں بتاوں گالیکن انہیں اپنے طور پر بیان دینے دو"۔

فیاض خاموش ہی رہائے تیم نے دوجارگہری گہری سانسیں لیں اور بولا۔ "میں دلاور کی ملازمت کرنے سے پہلے ڈاکٹر سیفی کی لائبر ریری کی دیچہ بھال کرتا تھا۔ بیان دنوں کی بات ہے جب ڈاکٹر موجودہ کوٹھی کے بجائے یو نیورسٹی ایریا کی ایک عمارت میں رہتے تھے۔ چونکہ وہاں تخواہ کم تھی۔

اور میرے حوصلے بلند تھاس لیے میں نے ڈاکٹر کی ملازمت ترک کردی اور کسی طرح خان دلاور تک آپنجا ۔ ایک دن خان دلاور نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر سیفی کی لائبر بری میں الیکٹرک ٹی کے موضوع پر کتابیں ہیں؟ ۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہاں سینکٹر وں تھیں ۔ الیکٹرک ٹی ڈاکٹر کالپندیدہ موضوع تھا اور وہ ضرورت پڑنے پر کتابیں مجھ ہی سے نکلوایا کرتا تھا۔ خان دلاور نے شو برٹ کی کتاب البرق کے پہلے ایڈیشن کا تذکرہ چھٹر دیا میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر کے یہاں وہ کتاب تھی اس نے اسے دیکھنے کا اشتیاتی فا ہر کیا یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی کہ اس کا اشتیاتی پورانہ ہوسکتا ۔ میں اسے ایپ ساتھ ڈاکٹر کے یہاں لے گیا تھا۔ اور اسے وہ کتاب دکھائی تھی ۔ خود مجھاس موضوع سے کوئی دی ہیں ہے۔

## 78

۔۔۔۔ پھھہی دنوں بعد خان دلا ورجھ پراعتا دکرنے لگا۔ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھاکسی نہ کسی پرتواعتا د
کرناہی پڑتا، کیونکہ بہتیرے کام وہ تنہا نہیں کرسکتا تھا۔ مگران میں راز داری شرطتھی۔ ایک تواس بندر کے متعلق مگہداشت ہی تھی جواس نے کلی طور پر میری سپر دکر دی تھی۔ میرے علاوہ اور کسی کواس بندر کے متعلق نہیں معلوم تھا۔ اسے جیرت انگیز طور پر تربیت دی گئی تھی۔ وہ آدمیوں کی طرح فائرنگ کرسکتا تھا۔ لیکن شائد سسز چنگیزی کو آج بھی معلوم نہ ہو کہ خطوط کھنے والا کون ہے۔ وہ ان خطوط پر اپنانا منہیں ڈالتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح وہ ایک پر اسرار آدمی کی حیثیت سے اس کے دل میں گھر کرلے گا۔ اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو اس پر ظاہر بھی کر دے گا۔ چونکہ وہ اس کے متعلق بہت زیادہ سوچ پھی ہوگی۔ اس لیے اسے قبول کر لینے میں اسے پچکیا ہے بھی نہ مسوس ہوگی۔ اس صورت میں بے تحاشہ اس پر گرے گی۔ وہ اکثر کہا کر تا تھا۔ کہ تورت اس قسم کی جانور ہے۔۔۔۔۔۔۔ مگر میں سوچتا تھا کہ وہ موقعہ کون سا ہوگا۔ جب وہ اسے قبول کرنے کے لیے فور کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی دوہی صورت میں بہت کہ موقعہ کون سا ہوگا۔ جب وہ اسے قبول کرنے کے لیے فور کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی دوہی صورت میں بہت کہ ہوگیا تھا کہ وہ بھی ہوگیا وہ سرچنا تھا کہ وہ سارے خطوط بھی اس کے حوالے کرد یئے۔ اب وہ رساں بندر کاعلم ہوگیا اور مسمر چنگیزی کو وہ سارے خطوط بھی اس کے حوالے کرد یئے۔ اب وہ رساں بندر کاعلم ہوگیا اور مسمر چنگیزی نے وہ سارے خطوط بھی اس کے حوالے کرد یئے۔ اب وہ

اس بندر کوختم کردینے کے دریے ہوگیا۔ دن بھر رائفل اور دوربین لیے حیت برٹہلتا ر ہتا۔۔۔۔۔۔ایک دن خان دلا ور کہنے لگا۔ شائد چنگیزی کو مجھ پرشک ہے۔ کیونکہ اس نے بندراورخطوط کا تذکرہ میرےعلاوہ اورکسی سے نہیں کیا۔خیرا گراسے شبہ ہی ہوگیا ہے تواس کے لیے اسے بھکتنا ہی پڑے گا۔ پھر کچھ دنوں بعداس نے دیبی کوٹھی کے سالا نہ جشن کے دعوت نامے تقسیم کرائے ۔مسٹراورمسسز چنگیزی بھی مدعوتھے۔دراصل نے انہیں اسی لیے مدعوکیا تھ کہ چنگیزی کو ٹھکانے لگادے۔لہذاوہی ہوا۔چنگیزی پراسرارطور پر ہلاک ہوگیا۔سوپر فیاض کوتو وہ اس سلسلے میں طفل مکتب سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔البتہ عمران صاحب کی وجہ سے اسے تشویش تھی وہ انہیں خطرنا ک سمجھتا تھا۔لیکن جب سےشہرسے واپس آئے۔تواس نے ان کے گلے میں کیمرہ لٹکتے دیکھ کرخوب قبقیم لگائے اور مجھے سے کہا دیکھو ہوزیر وزیر وسکس کاٹرانسمیٹر لایا ہے۔ میں نے کہاتو پھراسے الو بنایا جائے ۔۔۔۔اس نے پوچھا کیسے؟۔ میں نے کہا کہڑاسمیٹر استعال ہی کے لیےلایا گیاہےوہ اسے یقیناً استعال کرےگا۔ کیوں نہ ہم اس فری کوئینسی کے سی ٹرانسمیٹر کے ذریعے اسے پریشان کریں۔ پھر رات کو جب آ یعقبی یارک میں گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ

**7**9

آپکسی سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کریں گے۔ میں نے بھی اسی فری کو بنسی کا ایک ٹرانسمیٹر سنجال لیا۔ اور دومختاف آ وازوں میں بولنے لگا۔ میں دراصل آپ کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتا تھا کہ قبل کسی ایسے آ دمی کے ایما پر ہوا ہے جواس کو ٹھی سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مددگا رکھی میں موجود ہے پھر کسی عورت کی آ وازس کر میں خاموش ہو گیا اور آپ نے اس عورت کو خاموش رہنے کی ہدایت کردی تھی ۔۔۔۔ پچھ بھی ہو۔ جھے بیحد پریشانی ہوئی چنگیزی بے گناہ مارا گیا۔ خودوہ بھی مطمئن نہیں تھا اب اسے فکر تھی کہ کہیں بیگم چنگیزی آپ لوگوں کو بندر کی کہانی نہ سنانے بیٹھ جائیں۔وہ انہیں اس سے روکنا جا ہتا تھا۔ اسی لیے اس نے مور نیکا کا انجکشن دے کراسے دوبارہ بے ہوش کردیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بندر ہی کے متعلق بتانے کے لیے کیتان صاحب کو بلوایا ہو۔ دوسرے دن کو ٹھی خالی ہوگی۔

سب شہر چلے آئے۔اسی دن رات کواس نے مجھے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ پھرتھوڑی دیر بعد گاڑی سیفی کی کوٹھی کے عقبی یارک کے قریب والی سڑک برروکی اور وہ خوداتر گیا مجھ سے کہد گیا کہ میں ابھی آتا ہوں جیسے ہی میں واپس آ وں۔۔۔گاڑی بہت تیزی سے نکال لے جانا۔۔۔۔میں و ہیں پر بیٹھ گیااور وہ اندھیرے میں غائب ہوگیا۔تھوڑی ہی دیرواپس آگیااور پھولی ہوئی سانسوں سے بولا کہ جلدی چلو۔ دیمی کوٹھی۔ سنسان راستوں سے چلو۔ کوٹھی پہنچ کر میں نے اس کے ہاتھوں اور کیڑوں برخون کے دھے دیکھے۔ تبس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹرسیفی گوتل کرآیا ہے محض عمران صاحب کے خوف سے میں نے وضاحت جاہی۔اس نے بتایا کہ ہوسکتا ہے عمران صاحب کو بھی شوبرٹ کی کتاب کاعلم ہو کیونکہ وہ بھی سائنس کے ڈاکٹر ہیں۔ دراصل عمران صاحب کا خوف اس پرمسلط ہو گیا تھا۔لیکن بھی بھی وہ کہتا تھا۔ارےوہ بھی اپنایار ہی ہے منالیں گے اگر ضرورت پڑی۔میں نے یو جھا آخر شوہرٹ کی کتاب کیوں؟۔تباس نے بتایا کہ ایک نسخہ کے ذریعے اس نے چنگیزی کوختم کیا تھا۔۔۔۔میں نے کہا تو بے جارے کو کیوں مارڈ الا۔ شایداسے یا دبھی نہر ہاہو کہ آپ نے بھی وہ کتاب اس کے یہاں جا کر دیکھی تھی۔ پھروہ کھلا کہاسی صبح ایک خوبصورت پوریشین لڑکی ساتھ پیفی کے یہاں گیا تھا کہ یا تووہ كتاب ہى وہاں سے اڑالائے يا كم ازكم وہ صفحات نكال لائے جن يروہ نسخة تحرير تھا۔ كتاب تونہيں لاسكا تھالیکن صفحات ضرور بھاڑلا یا تھا۔ پھراسےاختلاج نے گھیرااوروہ سوچنے لگا کیمکن ہے کہ آج ہی عمران صاحب وہاں جائیں ۔وہ کتاب نکلوائیں اور جباس میں وہ اوراق نہلیں ۔توسیفی سےان کے متعلق یو چھ کچھ کریں اور

80

سیفی انہیں بتادے کہ آج کس نے وہ کتاب نکلوائی تھی۔لہذا سیفی ہی کو کیوں نیل کر دیا جائے۔میرا خیال ہے کہ چنگیزی کے تل نے اس کی عقل ہی سلب کر لی تھی۔۔۔۔۔ور نہ کون کر تا ہے جتنااس نے عمران صاحب کے متعلق سوچ ڈالا تھا۔

عمران صرف مسكرا تار ہا کچھ بولانہیں۔فیاض نے اس سے بوچھا۔ " کیامسسز چنگیزی کواب تک علم

نہیں ہوسکا کہ بندرکا ما لک کون تھا"۔

"جی نہیں۔۔۔۔۔ابھی تک اور پھراس نے مجھے بھی زہردے دیا۔۔۔۔ورنہ پہلے تواس نے مجھے کروڑ پتی بنادینے کا وعدہ کیا تھا۔کہا تھا کہ میں تو صرف اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنگیزی کی دولت سے مجھے کوئی سرو کا رنہیں ہے میں تمہیں اس کی املاک کا اور کا روبار کا مختار بنادوں گا۔زندگی بھر عیش کرنا"۔

تھوڑی دیر بعد فیاض نے کوتوالی فون کر کے پولیس کا رطلب کی اور ضغیم کوکوتوالی بھجوا دیا ہے مران نے فیاض کوروک لیا تھا۔

" ہاں سویر فیاض ۔ دلا ورنے نہیں بلکہ میں نے زہر دیا تھا۔ چونکہ۔۔۔۔

"نہیں پیارے اگرید نہ کرتا تو فرشتے بھی اتنا شاندار گواہ نہ پاسکتے۔ میں نے چاروں طرف جال
پھیلا نے کی کوشش کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ضغیم روزانہ شام کو وکٹوریہ ہوٹل میں بیٹھتا ہے میں نے
انظام کیا کہ میری ایک خاص الخاص ایجاد کافی میں ملادی جائے۔خاصیت اس ایجاد کی ہیہ ہوپر۔
کہ اگر کوئی صرف ایک ماشہ شفوف اپنے معدے میں اتار لے جائے ۔ تو پانچ منٹ کے اندر ہی اندر
اس کے دماغ کا کباڑا ہوسکتا ہے بعنی بالکل آ وٹ۔۔۔۔ جب وہ بے ہوش ہوگیا تو میں نے اسے
وکٹوریہ ہوٹل سے اٹھوایا۔ پھرایک ایساڈا کٹر بھی پیدا کرنا پڑا جواسے ہوش آنے پر یفین دلاسکتا تھا کہ
اسے نہ دیا گیا تھا۔ اسے یفین دلایا گیا اور میں نے اسے بتایا کہ وہ وکٹوریہ والے فٹ پاتھ پر بیہوش
پڑا تھا۔ میں اسے یہاں اٹھالا یا۔۔۔۔۔۔بس پھروہ اس بری طرح سب پچھا گلنے لگا تھا سو پر فیاض۔
کہ مزہ ہی آ گیا۔ اسے یفین تھا کہ اسے جو خفس اپنا ایک جرم چھپانے کے لیے سفی گوٹل کرسکتا ہے تو وہ
اسے بھی زہر دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو اس کے بہتیرے راز وں سے واقف تھا۔ اچھا ابتم جاو۔ اور
مسرز چنگیزی کو بتادو کہ چنگیزی کا قاتل گرفتار کرلیا گیا ہے لیکن اسے بندراور خطوط کے متعلق ابھی پچھ
مسسرز چنگیزی کو بتادو کہ چنگیزی کا قاتل گرفتار کرلیا گیا ہے لیکن اسے بندراور خطوط کے متعلق ابھی پچھ
مسرز چنگیزی کو بتادو کہ چنگیزی کا قاتل گرفتار کرلیا گیا ہے لیکن اسے بندراور خطوط کے متعلق ابھی پچھ
مسرز چنگیزی کو بتادو کہ چنگیزی کا قاتل گرفتار کرلیا گیا ہے لیکن اسے بندراور خطوط کے متعلق ابھی پچھ

"جاو۔۔۔۔۔۔کیونکہ اب یہاں بھی ٹر بجٹری ہونے والی ہے۔میں اپنے سر پرمونگ کی دال کی ہانڈی تو ڑنے جارہا ہوں۔۔۔۔۔۔روزانہ مونگ کی دال پکا کرر کھ دیتا ہے بیسلیمان کا بچہ "۔

\*-----\*